

آداب بندگ

عاليات عمرت عال المالو بالمهاشعرال المناطقة ال

فأالا والمراجع والمراح فالمام فالمام والمام فالمال

وي المساحد الأول المساحد الماليات المساحد المالية

ادارة اسلام الماكرا يي-لا وور

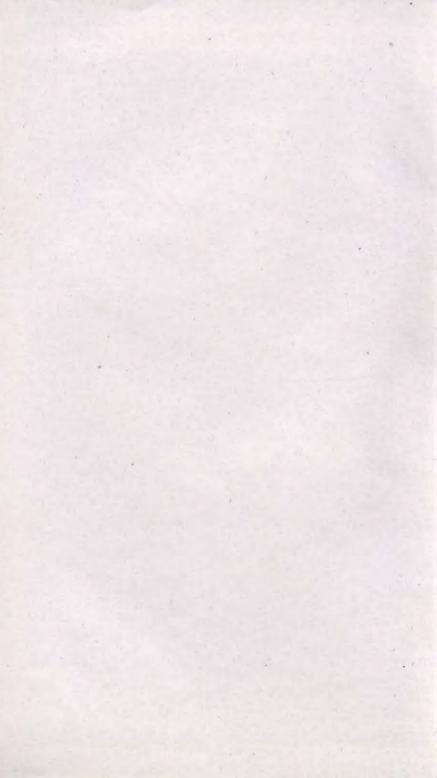

## الانوار القد سية في بيان آداب العبودية

# آ دابِ بندگی

تاليف

حضرت علامه عبدالوباب شعراني رحمه الله تعالي

2.7

شيخ الاسلام حضرت مولا ناظفر احمدعثماني رحمه الله تعالى

ترتیب وعنوانات مولا ناشفیج الله صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی

\_\_\_\_\_ ناثر\_\_\_\_\_

ا دارهٔ اسلامیات کراچی - لاجور

### جمله حقوق تجق ادارة اسلاميات محفوظ

يبلى بار: محرم الحرام ١٣٢٥ ه

اجتمام : اشرف برادران ملمهم الرحن

ناشر : ادارهٔ اسلامیات کرایی له بور

# ملنے کے پتے

: موہن روڈ، چوک اُردوبازار، کراچی ادارة اسلاميات 弘 : ۱۹۰۰نار كلى، لا بور ادارة اسلاميات 23 : ويناناته مينشن،شارع قائداعظم، لا بور ادارة اسلاميات 公 ڈا کٹا نہ دارالعلوم کرا چی نمبر۱۳ ادارة المعارف 公 مكتبيه دارالعلوم جامعه دارالعلوم كراجي نمبر١ 公 اليم اے جناح روڈ ، كراچى دارالاشاعت 公 ادارهٔ تالیفات اشر فیه: بیرون بو مرگیث ماتان شهر 公 ادارهٔ تالیفات اشرفیه: جامع مجد تفانیوالی بارون آباد بهالنگر 公 بيت القرآن : اردوبازار کراچی 1 نز داشرف المدارس ككشن ا قبال كراجي بيت الكتب 13 بيت العلوم ۲۷ نابهه روڈ ، پرانی انارکلی ، لا ہور \$

# فهرست مضامين

| صفحةنمبر | عنوانات المسلمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تمبرشار |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11"      | عرض مرتب المساحدة المستحد المستحد المستحد المستحددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71      |
| 14       | ويباچهٔ مترجم المار و المارات المارات المارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a.r     |
| 19       | ديباچ مؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e m     |
| 19       | بيان وجهةاليف المناسبة المستعدل المستعدلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7       |
| 19       | الهام المال المالية المحالة ال | ۵       |
| M        | تحقيق الهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       |
| ۲۲       | وحی اور الہام میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       |
| ۲۳       | وحي كاقعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Λ       |
| ۲۳       | اباحکام شرعیه نازل ہونے کا دروازہ بند ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9       |
| **       | ولی کی خلاف شرع بات قبول نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+      |
| P4       | سب سے اچھا آ دی کے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      |
| 44       | آج کل کےمشہور ومتازلوگوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ir      |
| 72       | امیراورغریب کے پیر میں فرق کا ان اور اسا کے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11      |
| 14       | امتیازی شان چھوڑ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳      |
| 19       | ا بني حقيقت كونه بھو كئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10      |
| #**      | تواضع اختيار سيحجئ المسالية بالمسالية بالمستحجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14      |
| M        | اس كتاب كے مضامين كيابيں؟ اس كتاب كے مضامين كيابيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14      |
| 64       | باب اول مطلق عبدیت کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.0     |
| 19       | Sharper and the same of the sa |         |
| rr       | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

الله تعالیٰ کے انعامات ، نعمت بھی اور آ ز مائش بھی

ونیامیں نعمت سے زیادہ مصیبت ہے

دنیامصیبت کا گھرہے

20

00

DY

77

20

ے یاک کرے 49 طالب علم کے لئے صحبت شیخ ضروری ہے 4. MA

19

0+

01

مثائخ طريقت يراعتراض كانقصان 41 جامع علم وعمل ہرز مانہ میں ہوتے ہیں 44 درویش کی ابتداء عالم کی انتها 45

علم بدون عمل کے وبال ہے 40 21

انبياء كيهم السلام كے حقیقی وارث 44 25

| صفحةبر | عنوانات                                                 | نمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|
| 41     | ایشے خص کے پاس جانا چاہئے جوسیدھارات ہتلائے             | ٥٣      |
| 49     | اشاعت علم مين صحيح غرض                                  | ۵۵      |
| ۸٠     | جب تک دلیل قطعی نه ہومباحثہ نہ کریں                     | ۲۵      |
| Ar     | طالب علم کے پاس مخفی عمل بھی ہونا چاہئے                 | ۵۷      |
| ۸۵     | طالب علم كوچا ہے كەحق تعالى كے ساتھ ادب كامعامله كرے    | ۵۸      |
|        | دین کی جوبات بندہ کومعلوم نہ ہواس میں غور وخوض کرنے     | ۵٩      |
| PA     | ع بيام ع                                                | 16      |
| 14     | شریعت کی جو بات معلوم نه ہواس پراجمالاً ایمان لا ناچاہے | 4.      |
| ۸۸     | کلام اللہ کے معانی سمجھنے کانسخہ                        | - 41    |
| 19     | متشابہ میں متعدد جہات کا احتمال ہوتا ہے                 | 77      |
| 19     | نه محكم متشابه موسكتا ب نه متشابه محكم                  | 42      |
|        | بعض الفاظ ومضامين جن ميں بدون علم كےغور وخوض نہيں       | 40      |
| 9+     | كرنا عائي                                               |         |
| 95     | جو بات ہم کومعلوم نہ ہواس میں عقل سے تأ ویل نہ کریں     | ar      |
|        | حضرات انبیاء کیہم السلام کے گنا ہوں کی حقیقت پر کلام    | 44      |
| 91     | کرنے میں زیادہ غوروفکرنہ کریں                           | 13      |
| 90     | گناه حضرت آ دم علیه السلام کی شخفیق                     | 44      |
| 94     | تاً ویل میں غلطی کرنے والا گناہ گارنہیں                 | AF      |
| 1.1    | گناه گار بیعذرنبیس کرسکتا که میری تقدیر میں ایسا ہی تھا | 79      |
| 1+14   | گناه بوسف عليه السلام كي تحقيق                          | 4.      |

آ دمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی ہوگی جتناوہ

AY

قرآن كوسمجھے گا

ا پی مشخت ختم ہونے لگے تو مکدر نہ ہو

مریدوں کے مال سے اپنا خیال اٹھالے

101

TOF

119

1100

| _           |                                                        |         |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبمر     | عنوانات                                                | تمبرشار |
| 700         | غریبوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرے                           | 11"1    |
| 700         | صرف اپنی شہرت کے طالب نہ بنو                           | 124     |
| 104         | اپنی زبان کواپنے معاصرین کے حق میں ہمیشہ سنجالے        | {prp    |
|             | جب شنخ کی طرف ہے تلقین ذکر کی اجازت ملے تو             | ١٣٣     |
| 109         | بوشارر <del>ب</del>                                    |         |
|             | اگر کوئی شخص بغیر تعظیمی القاب کے شیخ کانام لے تواس سے | 120     |
| 242         | مكدر شدمو                                              |         |
| ٠٢٢٢        | ایی بات بیان ندکرے جس میں اپنفس کی حمایت ہو            | 1177    |
| 240         | اپنے نیک اعمال پر بھی بھروسہ نہ کرے                    | 1172    |
| 121         | صرف درویشوں کی صورت بنانے پراکتفانہ کرے                | ITA     |
| 72 1        | ا پیمتعلقین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے                 | 1129    |
| 720         | ا پنے ہم عصر وں کے عیوب چھیاوے                         | 114.    |
| <b>14</b> 4 | بھی دعویٰ کی بات نہ کرے                                | FPT     |
| <b>1</b> 49 | ا پنے ہم عصر وں سے اپنے آپ کوافضل ومتاز نہ مجھے        | ותיי    |
|             | ا پنے حالات ووا قعات بیان کرنے میں بہت احتیاط          | سابها ا |
| ra r        | ا ا ا                                                  |         |
| r9+         | خلافت ملنے کے بعد مطمئن نہ ہوجائے                      | וריר    |
| <b>191</b>  | ا پنے اقوال ، افعال اور احوال میں بیداری سے کام لے     | 100     |
|             | آيات متشابه اورمعاني صفات واساءالهيه اورحروف مقطعات    | IMA     |
| <b>199</b>  | میںغوروخوض نہ کر ہے                                    |         |
|             |                                                        |         |

#### بسم الثدالرحن الرحيم

#### وخي مرتب

یہ اللہ تعالیٰ کی دَین ہے کہ اللہ جل شانہ نے جہاں حضرت مولانا ظفر احمہ صاحب عثانی رحمہ اللہ کوتفیر وحدیث اور فقہ میں گراں قدر خدمات انجام دینے کی تو نیق عطا فرمائی وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں فنِ نصوف کی خدمت بھی تربیت، تالیف وتحریر کی صورت میں کرنے کی تو فیق ارزانی فرمائی۔

پھر بندہ پراللہ تعالیٰ کانضل واحسان بیہ ہوا کہ حضرت استاذی ومر بی حضرت مولا نامفتی محمود اشرف صاحب عثانی مظلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا داعیہ پیدا فر مایا کہا کا ہر کی نایاب تالیفات ونصنیفات کو تلاش و تنجع کر کے جدیدا نداز میں از سرنو لوگوں تک پہنچایا جائے ،اس کے لئے حضرت والا نے از راہ شفقت مجھے تھم فر مایا کہ میں اس سلسلے میں حضرت والاکی مدد کروں۔

انبی کی دعااور مسلسل گرانی میں فی الحال حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمه الله کی تالیفات کو شائع کیا جار ہا ہے، اس سلسلے میں الله تعالیٰ نے "مراة حمان"، "
"البدیان المحد" اور" ہم سے عہدلیا گیا" کے بعد اب میہ کتاب" آواب بندگی" پیش کرنے کی سعادت عطافر مائی ہے۔

اگر چہ میہ کتاب'' آواپ بندگی' فنِ تصوف میں ہے، گر اس شخص کی غلطی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد واضح ہوگی جو یہ خیال کر یگا کہ یہ فنِ تصوف کی خٹک کتاب ہوگی ، کیونکہ میہ کتاب قاری کوسلف صالحین کے راستہ کا پتہ بتائے گی ، وین کی طرف بڑھنے اوراس پڑمل کرنے کی رغبت ولائے گی ، طالبین حق کو وہ گرکی باتیں اس کتاب ے حاصل ہوں گی جوشایدان کو کہیں اور ہے دستیاب نہ ہوں ،اور ان کی ایسے باریک باریک کتوں کی طرف توجہ ہوگی جن سے اکثر لوگ غافل ہیں۔

طلبہ کے لئے کام کی ایسی ہاتیں ہیں جو کہیں اور نہیں ہیں، طلبہ کی کیا کیا شان ہونی جا ہے اس کوخوب واضح کیا گیا، مفتیان کرام کے لئے ایسے اصول بیان کئے جوان کے بہترین رہنما ہوں گے۔ داعیان دین کے لئے ایسے اسلوب تحریر ہوئے جوان کے لئے ایسے اسلوب تحریر ہوئے جوان کے لئے ایسے اسلوب تحریر ہوئے جوان کے لئے مشعل راہ ہیں، مشائخ طریق کی توجہ ایسی ایسی اہم اور دقیق باتوں کی طرف کرائی جن سے عمو ماضر ف نظر کیا جاتا ہے۔ سالک ومرشد کے ایسے امور واضح کئے گئے جن کی طرف فنظر نہیں کی جاتی۔

اس کتاب ہے اندازہ ہوگا کہ مشائخ سلف کا طرزعمل کیا تھا؟اور اب اس شان کےلوگ کون ہیں؟

یہ کتاب دراصل عربی میں تھی حضرت تھانوی قدس سرہ کی رائے تھی کہ اس کا اردومیں ترجمہ ہوجائے تو اس سے عوام وخواص کو بے حد نفع ہوگا، حضرت کی اس خواہش کے مطابق حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی رحمہ اللہ نے ترجمہ کرنا شروع کیا اور رسالہ النور تھانہ بھون میں قبط وارشائع ہوتی رہی ، پھر رسالہ بند ہوا تو اس کتاب کے مضامین اسی رسالہ کی فائل میں بند ہوگئے۔

اگر حضرت والا مظلہم کے دل میں داعیہ نہ ہوتا تو شاید چند سالوں کے بعد اس کتاب کے نام کو یا در کھنے والابھی کوئی نہ ہوتا اور امت مسلمہاس بہترین کتاب سے محروم ہوجاتی۔

ر الما ہا ہا ہے۔ حضرت والا کے توجہ دلانے پراحقر نے النوررسالہ سے فوٹو کا پی کرائی اوراس محضرت والا کے توجہ دلانے کی کوشش کی ،اوراس میں موجود آیات واحادیث کے مورج کے اور فاری اشعار کا ترجمہ جو سمجھ میں آیا کر دیا۔اور یوری کتاب میں عنوانات کا اضافہ کر دیا جس سے ان شاء اللہ پڑھنے والوں کو سہولت یوری کتاب میں عنوانات کا اضافہ کر دیا جس سے ان شاء اللہ پڑھنے والوں کو سہولت

ہوگی اور شروع کتاب میں بھی عنوانات کا اضافہ کردیا، ان کا موں میں پوری کوشش کی گئی کہ ترجمہ میں خلل نہ پڑے اور قاری بغیر دفت کے اصل ترجمہ پڑھ سکے۔
قار نئین محترم! دعاؤں، گمرانیوں، اور محنوں کے بعد یہ کتاب آپ کے ہاتھوں تک پنچی ہے، اس کی قدر کیجئے ، اور اس میں موجود نصائح پڑھل کیجئے اور حضرات مؤلف ومترجم کے لئے مغفرت کا ملہ کے ساتھ حضرت استاذ محترم مظلیم کے لئے عافیت دارین کی دعا سیجئے۔

اور ہاں! بندہ بھی اس دعا کامختاج وسائل ہے۔

شفیج الله عفاعندالله جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ محرم الحرام <u>۳۲۵ ج</u>



#### العالقالية

## ويباچهٔ مترجم

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد!احترظفر احد عثمانی تھانوی عرض پر داز ہے کہ اس شرور وفتن کے زمانہ میں جس کو زمانہ نبوت علی صاحبهاالصلوة والتحية ے بہت زيادہ بعد ہوگيا ہے بمسلمانوں ميں ويني اور ندمي کمز دریاں جس قدر پیدا ہوگئی ہیں وہ کسی صاحب بصیرت پر پوشیدہ نہیں ۔عوام وخواص سب ہی جاد ہُ منتقیم ہے ہے ہوئے ہیں''الامن رخم اللہٰ'' اس لئے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کوسلف صالحین کے راستہ ہے مطلع کیا جائے اوران کی ایمانی اور مذہبی حالت ان کے سامنے پیش کی جائے ، کیا عجب ہے کہ کسی طالب حق کو اس طریقة کی محبت اور رغبت پیدا ہواوروہ اپنی حالت کوسلنہ صالحین کے نمونہ پرمنطبق کرنے کی کوشش کرے ، چنانچیرای غرض کے لئے بیر رسالہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جوحضرت قطب العارفين امام السالكين علامة عبد الوہاب شعراني رحمة الله عليه كي کتاب'' آ داب العبو دیت'' کار جمدہے ،اس رسالہ میں ممدوح نے عبدیت (بندگی) کے آ داب بیان فر مائے ہیں اور دکھلایا ہے کہ خدا کے خاص بندہ کی کیا شان ہونی جا ہے اور شیخ کامل کی کیا علامت اور کیا پہچان ہے۔ نیز سالکین کو جو دھو کے سلوک میں پیش آئے ہیں ان کوبھی بہت خونی کے ساتھ دور کیا ہے۔

حضرت اقدس علیم الامت مجدد الملت مولائی دمولی المسلمین مولانا محمد الله المسلمین بطول بقائه نے اس رسالہ کو بے حد پسندفر ما کریہ خواہش ظاہر فرمائی کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوجانا چاہئے انشاء اللہ عوام وخاص سب کو بے حدنا فع ہوگا۔خدا تعالیٰ کا ہزار ہزارشکر ہے کہ حضرت ممدوح کی بیخواہش اس

حقیر کے ہاتھوں پوری ہونے والی تھی کہ میں نے فورا اس کا ترجمہ شروع کردیا۔ خدا تعالیٰ ہے دعا ہے کہ اس کو بخیر وخو بی انجام کو پہو نچا کیں اور مجھے اور سب مسلمانوں کو اس کے برکات ہے متمتع فرما کیں ۔ میں اپنی اس ناچیز خدمت کو حضرت حکیم الامت وامت برکاتہم کی بارگاہ عالی میں ہدیتہ پیش کرتا اور آپ کے اسم مبارک کے ساتھ اس کتاب کو معنون کرتا ہوں ، جن ہے کہ حضرت والا کا طریقہ تربیت بالکل سلف کا نمونہ ہے چنانچہ علامہ شعرانی کی اکثر کتب تصوف اور خصوصا سے کتاب حضرت کے طریقہ اور مشرب کی بہت زیادہ تا نمیر کرتی ہے۔

والحمد لله اولاو آخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

ننظش بسة مشوشم نه بحرف ساخته سرخوشم . نفسے بیادتومیشم چرعبارت و چرمعانیم احقر ظفر احمد عثانی

يماريح الاول وسام

ا نه ظاہری نقش ونگار میں پیمنس کر پریشان ہوں اور نہ حروف بنا کرخوش ہوں میں تو آپ کی یاویش زندگی گز ارتا ہوں کیا عبارت اور کیامفہوم ( دونو ں برابرین )۔۲۲ مرتب

# ديباچهٔ مؤلف

(قال الشيخ العلامة القطب الرباني سيدى المولى عبد الوها ب الشعراني رضي الله تعالى عنه)

الحمد لله رب العلمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ياربنالك الحمد كما ينبغي لحلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك والصلوة والتسليم على اشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين ـ

#### بيان وجه تاليف

بعد (حمد وصلوۃ کے) معلوم ہوکہ کا رجب اسم ہے میں بروز دوشنبہ میرے دل میں اولیاء اللہ کے مقامات کی طلب (اور اشتیاق) کا خطرہ بڑی قوت کے ساتھ جوش زن ہوا (لیعنی مقامات اولیاء کی خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ ایسے بلند مقامات مجھ کوجھی حاصل ہوتے) اور اپنی مجموعی حالت کو میں حقیر سجھنے لگا (کہ مقامات اولیاء کے سامنے میری حالت کچھی نہیں) اور اس (خطرہ) کی وجہ سے میری (زندگی تلخ) اور عیش مکدر ہوگیا کیونکہ اس میں مقوم خدا وندی پر رضا مندی نہ (پائی جاتی) تھی حتی کہ مجھ کوسوء خاتمہ اور غصہ وغضب (البی) کا اندیشہ ہوا تو میں (پریشانی کے عالم میں) منہ اشاکر (ایک طرف کو) نکل گیا (یہاں تک کہ مصر کی قدیم آبادی میں جونسطاط کے نام سے مشہور ہے جا پہنچا۔)

النيام

پس جس وقت کہ میں نسطا طرمصر میں مقابل روضہ کے ( بیٹھا ہوا ) تھا مجھ پر

آیک حالت (غنودگی کی) بیداری اور نیند کے درمیان طاری ہوئی اورا یک ہاتف (فیمی) کوجس کی آواز تو جھے سائی دیتی تھی اورجیم نظر ند آتا تھا تی تعالیٰ کی طرف ہے یہ کہتے ہوئے ساکہ میرے بندے اگر جی تھے کوتمام کا نات پرمطلع کردوں اور بیت (بالو) کی شاراوراس کے ہرذرہ کا نام اور نبا تات (کی شمیں) اوران کے نام اور ہر ایک کی عمریں بتلاوں اور حیوانات کی شمیں اوران کی عمریں اور تمام وحش جانوروں اور پرندوں اور حشر ات الارض اور (ان کے علاوہ) زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کا نسب ان کی اصل تک بتادوں اور آسانوں اور زمینوں کے عجائبات اور جنت اور دوزخ اور جو کچھ ان میں ظاہر و پوشیدہ ہے سب تجھ پر منشف کردوں اور تیری دعا ہے دوزخ اور جو کھوان میں ظاہر و پوشیدہ ہے سب تجھ پر منشف کردوں اور تیری دعا ہو اورش نازل کردوں اور تیرے ہاتھوں سے مردہ زندہ کردوں اور ان کے علاوہ) جس قدر کرامتیں میں نے اپنے مؤمن بندوں کوعطا کی ہیں سب تیرے ہاتھ پر ظاہر کردوں تو (ان سب باتوں سے) میری عبدیت کے کی درجہ پر بھی تو نہ پہنچے گا۔ اُن

ہاتف کا الہام ختم ہوا۔ ہاتف نے بیکلام پورا بھی نہ کیا تھا کہ میرے دل میں مقامات اولیاء میں سے کسی مقام کی بھی نہ دنیا میں حاصل ہونے کی ) ہوں رہی اور نہ آخرت میں (غرض جب وہ ہوس بالکل جاتی رہی اور دل سے خطرہ بھی دفع ہوگیا ) تو میں نے شکر کے ساتھ حق تعالیٰ کی اس عطار جمد وثنا کی۔

اوراب میں چاہتا ہوں کہ ہاتف کی مراد اور اس الہام (کی حقیقت) پر کلام کروں اور اپ الہام (کی حقیقت) پر کلام کروں اور اپنے مشاکخ میں سے بعض عارفین کے کلام سے اپنے بیان کو آراستہ کرکے اس (باب) میں مفصل گفتگو کروں مبادا کوئی کوتاہ فہم جس کو مراتب وحی کی خبر نہیں ہے سے وہم نہ کرنے گئے کہ (میر سے نز دیک) انبیاء کی وحی کی طرح پیجھی ایک وحی ہے اس مطلب بیہ کہ مقامات عالیہ کی ہوں نہ کرنا چاہے بلکہ عبدیت کا ملہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے اور مقام عبدیت بڑا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت کی مقام است درجات کا درجات عالیہ کی بھی تمنانیس ہوتی یہنا تو ائل درجات کو مناسب ہے بس میں تو بی جا بار ہا ہوں کہ جند سے درجات عالیہ کی بھی تھیں ہوتی یہنا تو ائل درجات کو مناسب ہے بس میں تو بی جا بار ہا کہ کھن اس وجہ سے ہون خانے کی جانے کہ کھی اس حقاق کی بنا پر نہیں بلکہ محض اس وجہ سے ہے کہ دوز نے کے عذاب کا کل نہیں ۔ مترجم ۱۲

(اور معاذ الله میں اپنی نسبت صاحب و حی ہونے کا دعویٰ کررہا ہوں) پس (اب) میں کہتا ہوں کہ اس ہا تف ندکور میں چند اختال ہیں ممکن ہے کہ وہ فرشتہ ہویا (کوئی چھیا ہوا) ولی ہو (یا کسی ولی کی روحانیت ہو) یا کوئی نیک جن ہویا خضر علیہ السلام ہوں ، کیونکہ خضر علیہ السلام (ابھی تک) زندہ اور موجود ہیں (ہنوز) ان کی وفات نہیں ہوئی اور ہی اور ہم ان لوگوں سے ملع ہیں جنہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے طریق صوفیہ (کی تعلیم کو حاصل کیا ہے ہیں گفتگوتو ہا تف کے بارہ بیں تھی) اس کو ہجھ لو۔

لتحقيق الهام

ر ہا وہ الہام جو ہا تف کی طرف سے القاء ہوا ہے تو (اس کی بابت) ہم کہتے

ہیں کہ یہ بات سمجھ لینی چا ہے کہ القاء کی چندفشمیں ہیں ایک یہ ہے کہ خیال کے ذریعہ
سے کوئی بات معلوم کی جائے جیسا کہ عالم خیال میں سیچ خواب (نظر آتے ہیں) اور یہ
القاء نیند (کی حالت) میں ہوتا ہے اس صورت میں القاء کرنے والا بھی خیال ہوتا ہے
اور جو بات (دل پر) نازل ہوتی ہے وہ بھی خیال ہے اور (خود) القاء بھی خیال ہوتا ہے۔
اور ایک یہ ہے کہ حس (ظاہری) میں (جا گتے میں) کوئی خیال ایسے شخص کو
آوے جس کو (اس کا) احساس بھی ہے کہ (میرے دل میں یہ بات خیالی طور پر آئی
ہے۔ یہ مرتبہ سب سے کم درجہ میں ہے ، اس طور پر تو ہر شخص کے دل میں القاء ہوتا رہتا
ہے اس کاکی درجہ میں بھی اعتبار نہیں)

اورایک میصورت ہے کہ انسان اپنے دل میں (وجدانی طور پر) کوئی مضمون (آتا ہوا) پائے جس کو نہ حس (ظاہری) سے کوئی علاقہ ہوا ور نہ اس مضمون کے نازل کرنے والے کے ساتھ خیال کی کا (پہلے ہے) پچھالگا و ہواس کوالہام کہتے ہیں۔

ایستیداس واسطے بڑھائی کہ اگر عالم ملکوت کی طرف سے اپنے خیال کومتوجہ کر کے کوئی شخص بیٹھے اور اس وقت اس کے دل میں کوئی بات آو ہے تو وہ الہام نہیں۔ اس میں خیال کوزیادہ ذخل ہوناممکن ہے۔ الہام وہ ہے جود فعت قلب پرنازل ہواور تقاضے کے ساتھ بھدت نازل ہوجس کی طرف پہلے سے خیال وغیرہ پچھنہ ہو۔ متر جم 17

اور بھی الہام (بصورت کتاب ہوتا ہے اور (پیھی) اولیاء اللہ کو بکثرت پیش آتا ہے جیسے قضیب البان وغیرہ (کوپیش آیا ہے) اور ہمارے شیخ رضی اللہ عنہ (بھی) سوکر اٹھنے کے بعد (بعض دفعہ) ایک کاغذ (رکھا ہوا) پاتے تھے جس میں وہ بات کسی ہوتی تھی جس کا ان کوالہام کیا گیا تھا۔

جب یہ بات ٹابت ہوگئ تو (اب سمجھو کہ ) نیبی علوم ارواح کے ذرایعہ سے بندوں کے دلوں پر نازل ہوسکتے ہیں پھر جو شخص ان (ارواح) کو پہچان لیتا ہے وہ ادب کے ساتھ ان علوم کا استقبال کرتا ہے اور جوان کونہیں پہچانتے جیسے کا ہن اوگ اور مشرکین (اور فاسقین) وہ غیب کی بات کو (تو) لے لیتے ہیں (لیکن) ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ بات کس کی طرف سے تھی (اور کہنے والا کون تھا، اسی لئے ان لوگوں کے علوم کا پچھ بات کس کی طرف سے تھی (اول کہنے والا کون تھا، اسی لئے ان لوگوں کے علوم کا پچھ اعتبار بھی نہیں ) پس (چونکہ ) اولیا ء اللہ (ارواح کو پہچائے ہیں ) اسی لئے (وہ) ارواح (کی توجہ اور علوم) کو اپنے دلوں پر نازل ہوتے ہوئے و کیسے ہیں اور (آئھوں سے بھی فرشتہ کود کھ لیتا ہے) نازل ہونے والے فرشتہ کو وہ نہیں دیکھتے ہاں اگر پیشخص جس پر (غیب کی باتوں کا) نزول ہور ہا ہے نبی یارسول ہو (تو وہ ان آئکھوں سے بھی فرشتہ کود کھ لیتا ہے )

تو (اس تقریر ہے) معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ (یا تو کسی وقت) ملا نکہ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں گر (اس وقت ) القاء (اور الہام) کرتے ہوئے مشاہدہ نہیں کرتے یا (مجھی صرف فرشتہ کے ) القاء کا اس طرح مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ بدون فرشتہ کے دیکھتے ہوئے ان کو (وجدان ہے) ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ بات فرشتہ کی طرف ہے ہے (لیکن اس صورت میں اس کود کھے نہیں سکتے)

#### وحى اورالهام ميس فرق

یں فُرشتہ کو دیکھنااورالقاء کرتے ہوئے دیکھنا بید دونوں باتیں نبی یارسول کے سواکسی میں جمع نہیں ہو شکتیں اورای لئے نبی میں جو کہ صاحب شریعت منزلہ ہے اور ولی میں جو کہ (اس کا) تابع ہے فرق کیا جاتا ہے ( کہ دونوں کے علوم برابرنہیں نبی کاعلم قطعی ہوتا ہے کیونکہ وہ فرشتہ کو بھی بلا واسطہ دیکھتا ہے اور القاء کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور ولی کاعلم جو بواسطہ الہام والقاء کے حاصل ہونگنی ہوتا ہے کیونکہ اس کوصرف القاء کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

وحی کے اقسام

اور جاننا جائے کہ انبیاء علیم السلام کی طرف جو القاء ہوتا ہے اس کو وحی اورشر بعت کہتے ہیں، پھر (اس کی دوقتمیں ہیں) اگراس کو حق تعالیٰ کی طرف صفت کی طرح منسوب کیا جائے (کہ اللہ کا کلام ہے) تواس کا نام قرآن اور فرقان اور تورا ة انجیل اور زبوراور صحیفہ (آسانی) ہے اورا گراس کوصفت کے طور پرمنسوب نہ کیا جائے بلکہ خدا کی طرف اس کی نسبت اس لئے ہو کہ وہ کلام (رسول کے دل میں) اس کا پیدا کیا ہوا ہے تواس کو حدیث اور خبراور سنت کہا جاتا ہے۔

#### اب احکام شرعیه نازل ہونے کا دروازہ بند ہوگیا

اور حق تعالی نے احکام شریعہ نازل کرنے کا دروازہ تو بند کردیا، اب کس کے اوپر احکام نازل نہ ہونے ، (لیکن) احکام کے متعلق اولیاء اللہ کے دلوں پر علوم (واسرار) نازل کرنے کا دروازہ بند نہیں کیا ، پس روحانی طور پراحکام کے علوم (واسرار) نازل کرنا یہ اولیاء اللہ کے واسطے (باقی ہے تاکہ وہ احکام کے ذریعہ سے (مخلوق کو) خدا تعالی کی طرف بلانے میں صاحب بصیرت ہوجا کیں جیسا (کہ حضرات صحابہ تھے) جنہوں نے حضور ﷺ کا اتباع کیا تھا اور اس کے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ''ادعہ والیہ اللہ علی بصیرۃ اناو من اتبعنی' (کہ میں اور میر نے بعین اللہ تعالی کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے تبعین میں جولوگ کیا جا لی اللہ ہوتے ہیں وہ بھی صاحب بصیرت ہوتے ہیں اور نبی کو تو وی سے بصیرت ماصل ہوئی اگر وارث نبی کے قلب پر ان احکام کے متعلق علوم واسر ارنازل نہ ہوں تو وہ کیسے صاحب بصیرت ہوگا ؟۔

پی معلوم ہوا کہ ولی اللہ تعالی کی طرف ابتداء بلا واسط نہیں بلاتا بخلاف نبی کے (وہ خود بلا واسطہ حق تعالی کی طرف بلاتا ہے) ولی تو (محض )رسول کی دعوت بونقل کرکے اور اس کی زبان بن کر لوگوں کوخدا کی طرف بلاتا ہے (ورنہ ) اس کے پاس (فرشتہ کی) وہ زبان کہاں جو کہ اس سے (بلا واسطہ تھلم کھلا) اس طرح کلام کرے جس طرح رسول سے کرتی ہے۔

## ولی کی خلاف شرع بات قبول نہیں

اوراس لئے اگر ولی کوئی ایسی بات کے جوتھم رسول کے خلاف ہوتواس میں

اس کا ابتاع نہ کیا جائے گا اور (اس بات میں) وہ بصیرت پر نہ ہوگا کیونکہ جوشخص بصیرت

پر ہوتا ہے اس تک تہمت نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اس کاعلم غور وفکر سے نہیں ہوتا جس میں غلطی

کا احتمال ہو، اور جب اس نے خلاف شرع بات کہی تو اس کے علوم معتبر نہ رہے بلکہ اس

پر غلطی کا اتہام قائم ہوگیا اس حالت میں وہ صاحب بصیرت بھی نہ رہے گا اس لئے کہ

اہل بصیرت کی تو بیشان ہوتی ہے کہ ان کاعلم بار بارغور وفکر ہے بھی نہیں ٹل سکتا کیونکہ وہ

حق الیقین ہوتا ہے (مطلب یہ ہے کہ دل کو اس پر پوری قناعت اور تسلی ہوجاتی ہے یہ
مطلب نہیں کہ وہ علم قطعی ہوتا ہے )۔

جبتم میہ باتیں جان چکے (تو اس سے خود بھی سمجھ گئے ہو گے اور اگر نہیں سے سمجھے) تو اب سمجھ لوکہ ہاتف کے اس الہام فدکور میں کوئی الی بات نہیں ہے جس سے دعوی نبوت کا ذرہ برابر بھی وہم ہو سکے اور (دعوی نبوت کی بوتو اس سے کیا آتی )اس میں تو اہل دل عارفین کے رہنہ کا بھی دعوی نہیں کیونکہ اس نقیرصا حب الہام نے اس القاء کرنے والے کی صورت بھی نہیں دیکھی اور نہ میہ واقعہ بیداری میں ہوا (تو اس پر تعجب کرنا فضول ہے کیونکہ عارفین کوتو اس سے بڑھ کر بیداری میں الہامات سنائی دیتے ہیں اور نہ میہ الہام احکام شریعہ کے بارے میں ہے حتی کہ ان سے معارضہ پیدا ہو یا

معارضہ کا اندیشہ ہو) پس میاال دل عارفین کے رتبہ سے بھی دور ہے۔ رضی الله عنہم اجمعین ۔

اور میرے دوستوں میں ہے بعض فقراء نے خداا ن سے (مخلوق کو ) تفع پہنچائے بیدورخواست کی ہے کہ اس الہام ندکور سے عبودیت کے آ داب میں جس قدر سمجھا ہوں وہ سب لکھ دوں نیز کچھلم نافع حاصل کرنے کے آ داب اور عام وخاص در دیشوں کے (بھی) کچھ آ داب اور ہر جماعت کومقصود (کے راستہ) میں جودھوکے پیش آتے ہیں (ان کو بھی) بیان کردوں کیونکہ شیطان ان لوگوں کی تاک میں لگار ہتا ہے اس لئے وہ اکثر خدا کی طرف چلنے والوں کو دھو کہ میں ڈال دیتا ہے جس ہے مقصودتک پہنچنا بھی بعض د فعہ نصیب نہیں ہوتا اور شیطان ( کے فریب ) ہے بجر تھوڑ ہے بندگان خدا کے کوئی نہیں نیج سکتا تو میں نے بید درخواست قبول کی اور تمام ابواب کے ختم یراولیاءاللہ کےمعدودے چندوہ مقامات بھی بیان کئے ہیں جومقام عبدیت پر پہنچ کر ساقط ہوجاتے ہیں اور ( وہاں پیجھی ظاہر کر دیا ہے کہ ) مقام عبدیت انبیاءاورصدیقین كاخاص اعلى مقام باوريس في اس كتاب كانام' 'رسالة الانوار القدسيدفي بيان آ داب العبو دییهٔ 'رکھاہے اور بینام ہاتف کی زبانی معلوم ہوا (جمعہ کے دن جب کہ خطیب منبر کےاویر بہنچ چکا) تھا۔

اور جھ کو خداوند کریم ہے امید ہے کہ فقراء میں ہے جو کوئی اس رسالہ کو دکھے
لے گا آ داب خداوندی کاعلم اس کو (پوری طرح) احاطہ کے ساتھ حاصل ہوجائے گا
کیونکہ اس میں مشیخت اور جاہ کی صورت کو اور ان دونوں کی وجہ سے جوریاء اور تکبر پیدا
ہوجاتا ہے جو مریدوں کے سامنے اکثر (اوقات) اور بھی بڑھ جاتا ہے (بالکل) تو ٹر
دیا گیا ہے (اور اس میں یہ ظاہر کردیا گیا ہے کہ جو شخص شخ بن کر اپنے آپ کو بڑا سیجھنے
گے اس کی حالت خود قابل اصلاح ہے وہ دوسروں کی کیا خاک اصلاح کر ہے گا۔)

#### سب سے احجا آ دمی

پس کاش کہ (ایبا شخ مریدوں ہی کی حالت پر رہ کر کامل ہوجا تا اور (ابھی)
شخ بن کر نہ بیٹھتا اور ان معمولی آ ومیوں کی طرح رہتا جن کی طرف (مخلوق کی) انگلیاں
نہیں اٹھتیں کیونکہ سب سے اچھا آ دمی وہی ہے جو دنیا میں چھیا ہوا ( گمنام ) رہے البتہ
جس کو (مخلوق کی ہدایت کے لئے ) ظاہر ہونے کا (من جانب اللہ تھم ہوجیہے انبیاءً اور
اولیاء کا ملین جو کہ انبیاء کے وارث (اوران کے قائم مقام ) ہیں (ایسے لوگوں کو گمنام
رہنا بہتر نہیں اور نہوہ گمنام رہ سکتے ہیں اگر چہ کتنی ہی کوششیں کریں حق تعالیٰ ان کومشہور
ہی کردیتے ہیں تو ان کی شہرت چونکہ بے اختیار اور بلا قصد ہوتی ہے وہ معز نہیں ہاں جو
نوگ اپنے آپ شخ بنا اور مشہور ہونا چاہتے ہیں بیان کے لئے معز ہے اس سے یہی بہتر
تھا کہ وہ گمنام رہے )۔

### آج کل کے مشہور ومتازلوگوں کا حال

علاوہ ازیں یہ کہ آج کل جولوگ (مشہور اور) متاز بنے ہوئے ہیں ان
کامتاز بننامحض (زبانی) دعوی ہے (ور نہ حقیقت میں ان کے اندرکوئی الی نئی بات نہیں
ہے جس میں وہ دوسروں سے متاز ہوں ) کیونکہ (صنعت و) حرفت والوں میں بھی
بعض ایسے لوگ ہیں جواور ادواذ کا روصد قات کے ایسے پابند ہیں کہ ان کا ایک دن بھی
ان کا موں سے خالی نہیں گزرتا مگر (باوجو دالی رفیع حالت کے ) ان سے کوئی بینہیں
کہتا کہ ہمارے حال پر توجہ فرما ہے نہ کوئی بیے کہتا ہے کہ للہ ہم کو کچھ فیض پہنچائے اور وہ
جانے ہی نہیں کہ ریاء کیا بلا ہوتی ہے ( کیونکہ نہ ان کو کوئی ہزرگ ہجھتا ہے نہ ہزرگ
جنلانے کے واسطے وہ کوئی کام کرتے ہیں )۔

اوراس طرح کیتی کرنے والے سال بھر مخلوق کی مصلحوں میں (وہ وہ) مشقت کے کام کرتے ہیں کہان (کاموں) کے ساتھ کوئی وروٹیش ایک ہفتہ تک بھی اینے دین پر (مضبوطی کے ساتھ) نہیں جم سکتا اوران بے چارے) کا شتکاروں کو باو جوداتیٰ مشقت کے )اکثر لوگ حقیر سیجھتے ہیں اور اس زمانہ کے مدعیان مشیخت ان میں زیادہ تر ریاء اور تضنع ہے کوئی بھی بچا ہوانہیں الا ماشاء اللہ اور اس کا سبب ان کا نقص ہے (اگر کامل ہوتے تو اس بلاے محفوظ رہتے ) اور (نیز) ان میں ہے کوئی ایک بیبہ بھی خیرات نہیں کرتا، بلکہ جو پچھ (ہدایا) پاتے ہیں اس کو (نفرت کے ساتھ) ڈال ویتے ہیں (تا کہ اس طرح ان کا زہد ظاہر ہو) اور اس کو گخر سیجھتے ہیں خصوصاً اگر مال واروں میں (اس وجہ ہے) مدح وثنا کے ساتھ ان کا تذکرہ (بھی) ہوتا ہو (کہ فلاں بزرگ ہریہ خوثی ہے نہیں لیتے، بلکہ نفرت کے ساتھ بھینک ویتے ہیں تب تو ان کے گخری کوئی انتہائیس رہتی۔)

## امیراورغریب کے پیر میں فرق

اس لئے ہمار \_ بعض مشائخ رحمہم الله کا ارشاد ہے" شیخ الامیس طبل کبیر و شیخ الفقیر عبد حقیر" امیر کا پیرتو بڑا ڈھول ہے (کہ دور کے ڈھول ہمانے اور پاس آکر دیکھوتو اندر سے خالی) \_ ای طرح امیروں کا پیرمشہور تو بہت ہوتا ہے ، مگر اندر سے خالی ہوتا ہے ، اور غریب کا پیرحقیر غلام ہے ، (لیعنی اس کی شہرت تو زیادہ نہیں ہوتی ہدیت سے متاز ہوتا ہے اس کے بیرقی بلکہ لوگوں میں ذلیل وحقیر ہوتا ہے ۔ مگر باطن میں عبدیت سے متاز ہوتا ہے اس لئے شیخ کامل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کی طرف اہل دنیا کا رجوع زیادہ نہ ہو، بلکہ زیادہ تراس کی طرف ریدارا کرغر باہی ہوتے ہیں ) ۔ بلکہ زیادہ تراس کی طرف دیدارا کرغر باہی ہوتے ہیں ) ۔

#### امتیازی شان چھوڑ دے

جبتم یہ بات بھھ گئے تو (اب یا در کھو!)امتیازی شان ( کا چھوڑ وینا) اور شہرت اور ہیبت (ووقار) کا لباس ا تار ڈالنا ہی (زیادہ) بہتر ہے بلکہ یہی خالص صداقت (اوراخلاص کی علامت) ہے اور یہی (حضرات) صحابہؓ اور تابعینؓ اجمعین کا (خاص) طریقہ ہے اربیطریقہ (بہت) سہل (ہے جس کا عاصل کرنا کچھ وشوارنہیں) اور عام مسلمانوں کے لئے نافع (بھی بہت) ہے کیونکہ اس سے تمام مخلوق باہر نہیں ہوئی (اور جوکوئی اس سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس) دعوی ہی دعوی ہوتا ہے حقیقت (کچھ) نہیں ہوتی جیسے انسانوں (میں سے کوئی خدائی کا دعوی کرنے گئے ) تو وہ محض نام کی خدائی ہوگی ورنہ بھلاانسان عاجز بھی کہیں خدا ہوسکتا ہے؟

ای طرح عبدیت اور گمنا می کے طریقے کوچھوڑ کرجولوگ شہرت اور عزت کے وسائل اختیار کرتے ہیں ان کی مشخت صرف با توں ہی میں ہوتی ہے ور نہ بچا شنخ بھی کہیں شہرت کا طالب ہوسکتا ہے؟ ) اور (عزیز من!) مجھو کہ بندہ کا اپنی حدے آگ بڑھنا اس سبب سے ہوتا ہے کہ وہ صورت (حق ) ٹیر پیدا ہوا ہے اور حق تعالی شانہ کے لئے عزت اور کبریاء اور عظمت (سب کچھ) ہے۔

توبندہ کے اندربھی ہے باتیں (اس) واقعیت کا ثابت کرنے کے لئے سرایت کر جاتی ہیں اور (کیکن ) کامل بندہ وہ ہے (جو باوجودصورت حق پرپیدا ہونے کے اپنی اصلی حقیقت کو نہ بھولے ) اورصورت حق پرمخلوق ہونا اس کا احتیاج اور ذلت اورعبدیت ہے جو کہ اس کے اصلی صفات ہیں ) نہ پھیروے ( کیونکہ عزت وعظمت اور تکبر خدا کی صفات ہیں یہ بندے کے اصلی صفات نہیں ہیں البتہ انسان چونکہ مظہر صفات خدا دندی ہے اس لئے ان صفات کا بھی اس میں قدر بے ظہور ہوتا ہے تگر اس کا طریقہ پنہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ خدا کی صفات اختیار کرنے لگے ، بلکہ اس کو جاہئے کہ وہ اپنی اصلی صفات کواختیا رکرے، پھرحق تعالی خود ہی اس میں اپنی صفات کا جلوہ ظاہر کر دیں گے، ل بياشاره باس حديث كاطرف إن الله علق آدم على صورته (متفق عليه كذا في المشكوة) اس كى تغیر حفرت سیم الامت نے حاجی صاحب قدس سرہ سے نقل فرماتے ہوئے یہ بیان فرمائی کہ ہر چیز کی صورت اس كاظهور بمثلاً زيدك صورت ساس كى ذات كاظهور موتاب اورصورت زيدعين ذات زيدنيس ب، کیونکہ زیرحقیقت میں روح کا نام ہے، مگرروح نظرنہیں آتی اس کا ظہوراس صورت ہے ہور ہا ہے پس جب صورت ظهوركوكيت بين وحديث كامطلب بالكل بهل اورواضح بمعنى يدموك"ان الله علق آدم على ظهوره "كه خداني آ دم عليه السلام كوائي صفات كالمظهر بناكر بيداكيا-) فقد وردفي الحديث ما تواضع عبدالله الارفعه الله أوفي الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعينهما وقصته في الناري

## ا بي حقيقت كونه بحو لئے

ع منداهم ج:۲،ص:۱۲۴ مرتب

پس بندہ کو کسی طرح زیبانہیں کہ وہ اپنی حقیقت کو بھول جائے ) کیونکہ وہ اپنی نفس کی عاجزی اور کمزوری اور اونی ادنی چیزوں کی طرف احتیاج (اچھی طرح)

پہچانا ہے اور ایک پہوکے کا نیخ ہے (بھی ) اس کو تکلیف ہوتی ہے اس (حالت) کو ہر
شخص اپنے اندر ذوق ہے بچھتا ہے ۔ پس (اس کمزوری اور عاجزی پر بڑائی کا دعوی
بہت ہی بے حیائی ہے اس لئے ) بندہ کو اپنی (ماتحت) رعیت میں بھی اپنے آپ کو کسی
سے بڑا سجھنے سے بچنا چا ہے اگر چہوہ اپنازر خرید غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ خدا
کے نزدیک وہ اس (آقا) سے زیادہ اچھی حالت میں ہوجیسا کہ حدیث میں وارد ہے
اور غلام کو ایسی باتیں کہنے سے پر ہیز کرنا چا ہے کہ (کیوں رے) تو اپنے سرکومیر ب
مرے ملاتا ہے (میر بے سامنے سر نیچا نہیں کرتا ) یا تو اپنے آپ کو میر بر برابر کرتا ہے
مرے ملاتا ہے (میر بے سامنے سر نیچا نہیں کرتا ) یا تو اپنے آپ کو میر برابر کرتا ہے
میر ادب نہیں کرتا ) کیونکہ ایسی بات (کہنا) جہالت اور غباوت (اور جمافت) اور تکبر

اور ان باتوں میں اگر اور بھی کوئی خرابی نہ ہوتی تو یہی بات ان ہے رک جانے کو بہت کافی تھی کہ حق تعالیٰ کو بیر (باتیں) ناگوار ہیں کیونکہ تمام بندے آزاد ہوں یا غلام سب حق تعالیٰ کی ملک (ہونے میں برابر) ہیں کی کوایک دوسرے پر (کسی بات میں) فضیلت نجالیٰ کی ملک (ہونے میں برابر) ہیں کسی کوفضیلت عطافر ماوے تو اور بات میں) فضیلت نہیں ہاں (اگر خود) ما لک حقیق ہی کسی کوفضیلت عطافر ماوے تو اور بات ہے (اس صورت میں ایک کودوسرے پرفضیلت حاصل ہوجانا ممکن ہے) اور (حق تعالیٰ کے نزدیک کسی کا افضل ہونا) بیروحی کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا (اور وحی اب آنہیں سکتی کے نزدیک کسی کا افضل ہونا) بیروحی کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا (اور وحی اب آنہیں سکتی کے نزدیک کسی کا افضل ہونا) بیروحی کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا (اور وحی اب آنہیں سکتی کے نزدیک کسی کا افضل ہونا) بیروحی کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا (اور وحی اب آنہیں سکتی

تو بیدوی کوئی نہیں کرسکتا کہ میں عنداللہ فلا اشخص سے یا اپنے غلام ہی سے افضل ہوں۔ تو اضع اختیار سیجئے

پی (عزیز من!) اگر تو خدا کا بنده (بننا چاہتا) ہے تو ذلت (اور عاجزی)
کو ہمیشہ کے لئے اختیار کر اور اپنے غلاموں اور نو کروں کو (تکبر کے ساتھ) دھمکانا چھوڑ
دے (البتہ تعلیم اور تادیب کے طریقہ پر دھمکانے کا مضا لقہ نہیں اور پر کھنے والا خود
دونوں میں فرق کرلے گا) اور جان لینا چاہے کہ اس طریقہ پر چلنے والے کو کی شخ کی
طرف رجوع کرنے کی زیادہ ضرورت نہ ہوگی۔ (بلکہ ہمت اور عزم کے ساتھ ہر شخص
اس طریقہ پرخود چل سکتا ہے) کیونکہ بیطریقہ کشف اور واردات اور (سیح) خوابوں
وغیرہ پرموقوف نہیں ہے جن کی حضرات صوفیہ کی ضرورت ہوتی ہے (بلکہ بیطریقہ سلوک
ساذج ہے جو کہ بہت سادہ اور سالم اور ہمل ہے۔

اور میں نے اس طریقہ کے واضح کرنے میں پوری کوشش کی ہے اور جواخلاق ذوق کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکے ان کو میں نے ذوق ہی پر چھوڑ دیا (جن کواہل ذوق خود سمجھ لیس گے ) کیونکہ (کتابی) عبارت ان کے بیان کے لئے کافی نہیں ہو عمقی جیسے کوئی شخص شہد کا مزہ ایسے آدمی کے سامنے بیان کرنے لگے جس نے نہ (کبھی) شہد کو دیکھا نہ چھا تو (صرف تقریراور) بیان سے شہد کا مزہ وہ اس کونہیں سمجھا سکتا (بلکہ اس کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ شہد کوایک بار چکھ لے تو خود ہی اس کا مزہ پہچان لے گا)۔

ر ر میں ہے۔ اس خیاں میں جو ذوق (صحح ) کے بغیر بھھ میں نہیں آسکتیں دوسرے میں نے اکثر وہ ہاتیں جو ذوق (صحح ) کے بغیر بھھ میں نہیں آسکتیں (اس خیال ہے ) بھی چھوڑ دی ہیں کہ مبادان کود کھے کروہ لوگ رد (اور انکار) کرنے کئیں جن کو (ہنوز) ذوق حاصل نہیں ہوا اوروہ (محض ) تقلیدی بات کو مانتے ہیں (اور اگر کو کی اپنی تحقیق بیان کرے تو اس کو قبول نہیں کرتے ) کیونکہ جو شخص کسی اعتقاد کو اچھا سمجھتا ہے تو جب اس کے اعتقاد کے خلاف کو کی بات اس کے سامنے آتی ہے وہ اس کورد

کردیتا ہے اگر چہ(وہ بات واقع میں) حق ہی ہواور (ان بے چاروں کی بھی زیادہ خطا نہیں) اس لئے کہ قوم (صوفیہ) کا طریقہ لیخی احوال ووار دات وغیرہ کاعلم اکش فروق ہم ہیں اس لئے کہ قوم (صوفیہ) کا طریقہ لیخی احوال ووار دات وغیرہ کاعلم اکش فروق ہے منقول نہیں ہے معقد ورہے کیونکہ ) جب کو معذور ہم جھی اپنے علوم بیان کرنے میں معذور ہے کیونکہ ) جب کوئی عالم اپنے پہلے علم سے بڑھ کر دوسر علم کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ پہلے علم (کے دائرہ) میں مقید نہیں ہوسکتا (پس اگر کسی شخص کو اب تک علم تقلیدی صاصل تھا پھر خدانے اس کو درجہ تھیت عطافر مادیا ہووہ اپنی شخص کی این کرنے پر مجبور ہوتا ہے بشرطیکہ وہ تحقیق اصول درجہ تھیت عطاف نہ ہو ) "ولیس میں نقل کمن شہد "اور جو شخص (محض) ناقل ہی ہووہ اس کے برابر نہیں ہوسکتا جو کہ (حقیقت کا) مشاہدہ کرچکا ہے۔

#### اس کتاب کے مضامین کیا ہیں؟

اور بیجان لینا چاہئے کہ جنتی باتیں خدا چاہے میں اس کتاب میں بیان کروں گا
وہ سب اسی وقت کے (ول میں آنے والے) مضامین ہیں نظر وقکر سے حاصل نہیں
ہوئے، بلکہ بیدوہ باتیں ہیں جن کو مجھ سے بعض احباب پوچھتے رہتے ہیں اور میں ان کو
اپنی (عقل کی) ناقص میزان سے جانچ کر بیان کر دیتا ہوں اور ہروقت کے مناسب
ایک نیا کلام ہوتا ہے جو دوسرے وقت نہیں ہوتا (اس لئے ان مضامین میں خطانہ ہونے
کا میں دعوی نہیں کرتا) پس خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو اس میں کوئی بات
فلام کتاب وسنت کے خلاف پائے تو اس کو درست کردے بشر طیکہ اس (غلطی کی
اصلاح) میں اس کو یقین و معرفت کا درجہ) حاصل ہو (محض) شک ہی شک نہ ہو (لینی
اس کے نزدیک وہ غلطی بیتی اور اصلاح ضروری ہواور اس مقام کی پوری معرفت اس
کو حاصل ہو تب اصلاح کر مے محض وہم اور شک سے کی بات کو غلط نہ قرار دے )۔
اور میں نے اس کتاب کو تین ابواب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے پہلا باب
مطلق عبدیت کے آداب میں ہے اور دوسرا باب طلب علم نافع کے آداب میں ہے

اور تیسرا باب فقراء اور مشائخ کے آ داب میں ہے اور خاتمہ ان (معدود ہے) چند مقامات کے بیان میں ہیں جو خالص عبدیت والوں کے نز دیک ساقط (اور نا قابل اعتبار) ہیں اور بھی اس رسالہ کامقصو داور اس کی تصنیف کا سبب ہے۔

اورلواب میں خداکی مدد سے ان مضامین کو بیان کرنا شروع کرتا ہوں جوتن تعالیٰ مجھ پر منکشف فرما کیں گے جن کو میں نے (اب تک لکھا ہوا (کہیں نہیں دیکھا کیونکہ جوشخص کوئی کتاب تصنیف کرنا چاہاں کے لئے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس مضمون کی طرف سبقت کرنے والا کوئی معلوم نہ ہوورنہ (اگر اس سے پہلے بھی کوئی اس مضمون کو بیان کر چکا ہے تو) پھراسی مضمون میں اس کا کتاب تصنیف کرنا (محض) خظ نفس ہوگا جس میں کوئی فائدہ نہیں (ہاں اگر پہلے مصنف نے اس کو اجمالاً بیان کیا ہو اور دوسرا اس کی تفصیل کرد سے یا پہلے نے لغزشیں کی ہوں اور دوسرا ان کی اصلاح کرد سے یا اس نے اور زبان میں لکھا ہواور تم دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کردوتو اس کا مضا نقہ نہیں کہ مایدل علی ذلک صنیع السلف الصالح رضی الله عنہم )۔

اور میں نے اس رسالہ کواسیخ مشائخ میں سے بعض عارفین کے کلام سے بھی

اوریں ہے ال رسم الہ واپے مسال میں کے مسال ہو، خداان سب سے راضی رہے اور مزین کردیا ہے تا کدان کے ذکر سے برکت حاصل ہو، خداان سب سے راضی رہے اور میں (بعجز و نیاز) کہتا ہوں کدا نے اللہ! آپ (تمام عیوب سے ) پاک ہیں ہم کو پچھ علم (حاصل ) نہیں سوااس کے جو (خود) آپ ہی نے ہم کو بتلایا ہے، بے شک آپ بڑے

علم وحکمت والے ہیں اورہم کوخدا (ہی ) کافی ہے وہ بہت اچھا کارساز ہے اور تمام خوبیاں خدا تعالیٰ پروردگارعالم ہی کے واسطے ثابت ہیں۔

# باب اول مطلق عبریت کے آداب کے بیان میں

بعثت انبياء ونزول كتاب كامقصد

آیات وا حادیث تو اس باره میں ( تعنی عبدیت کی فضیلت میں )مشہور ہیں۔

جب عبدیت کی ضرورت (اور فضیات) ثابت ہو پیکی تو (اب سمجھنا چاہے کہ) انبیاء صلوات اللہ وسلا معلیہم کے بھیجنے ہے اور کتابیں نازل کرنے سے (حق تعالی کا) مقصود یہ ہے کہ بندے اپنے اوصاف کو پہچائیں اوران باتوں کو معلوم کریں جن کے لئے وہ پیدا کئے گئے ہیں اوران کو (اپنے اوپر) لازم سمجھیں اوران صفات کو بھی پہچائیں جو حق تعالی کے لئے خاص ہیں اور مخلوق کا ان میں حصہ نہیں ۔ پس (ان کو چاہئے کہ) ان صفات میں خدا تعالی سے منازعت نہ کریں (لیمنی اپنا حصہ ان میں نہ لگائیں اورا پینے واسطے ان صفات کے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔)

اورجتنی کتابیں حق تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے معاہدے ہیں بندوں کے اوپر جن میں خدا کے حقوق بندوں پر اور بندوں کے حقوق خدا تعالیٰ پر ثابت کئے گئے ہیں (اور خدا پر بندوں کے حقوق ہونے سے تعجب نہ کیا جائے ) کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے نضل وانعام ہے کچھ حقوق بندوں کے اپنے اوپر واجب کر لئے ہیں اور ان کے ساتھ خود بھی ذمہ داری میں شریک ہوئے ہیں ۔ چنانچہ ارشاد ہے "اوفوا بعهدى اوف بعهد كم" تم اسعبدكو بوراكر وجوتم في محص كيا ميس اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم ہے کیا ہے۔ پس حق تعالیٰ نے ہم کوعہد (اور میثاق) کے تحت میں داخل کیا (اوران قبود میں جکڑ بند کر کے ) بتلا دیا کہ ( درحقیقت ) ہم خدا کی بندگی ہے انکار کرتے ہیں (اس لئے عہد لینے کی ضرورت ہوئی) ورنہ اگر ہم خالص غلام ہوتے تو ہم ہے کسی قتم کا عہد لینے کی ضرورت نہ ہوتی مگر جب ہم اپنی حقیقت سے بالیقین باہر ہو گئے اور اپنے لئے ملکیت اور تصرفات اور لینے دینے کے اختیارات کا دعوی کرنے لگے تب حق تعالی نے اپنے اور ہمارے درمیان بہت سے معاہدے مقرر کئے اور ہمارے او پر ( ایک )مضبوط عہد کی پابندی عائد کی اور خدانے اپنے آپ کو بھی اس عہد میں ہارے ساتھ داخل کیا ( کہ بعض باتیں محض فضل ورحمت ہے اپنے ذمہ بھی

ر کھ لیں اورا گرہم اپنی حقیقت کو نہ بھو لتے تو اس تمام تر قصے کی ضرورت نہ پڑتی )۔ کیاتم (ید) نہیں و کیمنے کر غلام کومکا تب کس وقت بنایا جا تا ہے یا در کھو) غلام کومکا تب اس وقت بنایا جاتا ہے جب کہ اس کوآ زا دلوگوں کی مثل سجھ لیا جائے ور نہ اگر ( آتا کو غلام میں ) آزادی کی بو( بھی )نہ (معلوم ) ہوتو غلاموں کو غلام سمجھ کر م کا تب لیمنانا کبھی ممکن نہیں ، کیونکہ ( خالص ) غلام پر نہ کچھ ( رقم وغیرہ کی ) چیز لازم کی جاتی ہے نداس کے لئے ( آ قاپر آ زادی اور حریت کا ) کوئی حق واجب ہوتا ہے کیونکہ وہ تواپنے آ قاکی اجازت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کیا کرتا ( اورجس غلام نے اپنے ارادہ کو آ قا کے سامنے بالکل نیست و نابود کر دیا ہواس سے عہد ومعامدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے پس (خوب) مجھلوکہ بندہ جب تک اپنی غلامی کاحق (پوری طرح) اوا کرتا رہے اس وقت تک کی عہدو میثاق کی پابندی اس پر عائز نہیں کی جاتی (ہاں جب وہ غلامی ہے نکل کر آزادی میں قدم رکھنا چاہے اس وفت شرائط اورمعامدات میں اس کو جکڑا جاتا ہے۔پس اگرانسان بھی خدا کی بندگی میں ثابت قدم رہتا تو وہ اس کواحکام ومعاہدات میں اس قدرمقیدنه کیا جاتا )۔

کیاتم (یہ) نہیں دیکھتے کہ بیڑیاں ای غلام کے (پیروں میں) ڈالی جاتی ہیں جو بھاگنے والا ہو (اور جو ہروقت آقا کی خدمت میں حاضرر ہتا ہواس کے پیروں میں بیڑیاں کوئی نہیں ڈالا کرتا) تو یہ بیڑیاں وہی معاہدے اور پابندیاں ہیں جوآقااور (سچے) غلام کے درمیان بھی نہیں ہوا کرتے۔

#### عارفین کے او پرسخت آیت

جب تم کو بیر حقیقت معلوم ہوگئ تو اب (سمجھوکہ) جتنی آیٹیں عارفین کے سامنے گذرتی ہیں ان میں سب سے زیادہ تخت (اور گراں) ان کے اوپر بیرآیت ہے لیا مکا تب وہ غلام ہے جس سے مالک بیر کہددے کہ تو جھکواتی رقم دیدے پھرتو آزادہے، چنانچدہ ورقم ادا کرنے کے بعد غلام آزاد ہوجا تا ہے مترجم۔

او فوا بالعقود للرجس میں بندوں کو عہد خداوندی کے پورا کرنے کا تھم دیا گیا ہے)
کونکہ اس آیت نے بندوں کو خدا کی (کچی) غلامی سے خارج کردیا (اور بتلا دیا ہے کہ
ہم خدا کے خالص اور سے غلام نہیں ہیں اس لئے ہم سے بیمعا ہدے کئے گئے ہیں )۔
خدا تعالیٰ کی محبت صرف انعامات کی بناء پر نہ ہو

(۱) پس ہم کہتے ہیں کہ تمام بندوں کی شان میہونی چاہئے کہ وہ ان (احسانات اور) عطاؤں ہی پر ندر ہیں جو آقائے کر یم ﷺ نے ان کوعطا کی ہیں (لینی خداتعالیٰ کی محبت اورا طاعت محض اس لئے نہ کریں کہ اس نے ان پرطرح طرح کے انعامات کئے ہیں )اور ان حقوق کو ( ول ہے ) بھلا دیں جو ( علاوہ ان احسانات کے محض ) اس کے (آ قا اور مالک ہونے کی وجہ ہے )ان کے اوپر ہیں (اور اگروہ ایبا کریں گے توبیہ بہت بڑی ناشکری ہوگی کیونکہ آقا کی طرف ہے اگر غلاموں پر کوئی احسان بھی نہ ہوجب بھی آتا ہونے کی وجہ ہے اس کاحق ہیہے) کہ ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہیں (وراس کے سواکسی و دسری چیز پر توجہ نہ کریں ) کیونکہ بندہ دنیا وآخرت (کی چیزوں ) میں ( ہے )جس چیز کا بھی طالب ہوگا وہ اس کے آتا کا کے خزانوں کے سوا ( کسی دوسر می جگه ) نے نہیں آسکتی (چنانچہ وہ خور ہی ارشاد فرما تاہے )"وان من شب الاعند نیا حزاثنه "الموکئ چزبھی (دنیاوآخرت میں) الی نہیں جس کے ہمارے یا س خزانے نہ ہوں پھر نہ معلوم لوگ کہاں چلے جارہے ہیں ( کے خزانہ والے کوچھوڑ کرصرف خزانہ کے عاشق ہو گئے ، حالانکہ خزانہ خودان کے پاس بھی نہیں آسکتا جب تک کہ مالک کی

پس عاقل وہ ہے جس کی نظر نز انہ سے گذر کر ما لک تک پہنچ جائے اور اس کی محبت واطاعت میں دوسری چیز وں کو دل سے نکال وے ) اور جس شخص کو بیعلم ذو قی

ل المائلة: ١

٢ الحجر: ٢١

(اور وجدانی) طور پر حاصل ہوجاتا ہے وہ خدا کے سواکسی (چیز) کی طرف التفات نہیں کرتا (بلکہ صرف خدا ہی کے ملنے پر راضی رہتا ہے ، چاہے اور کوئی چیز ملے یا نہ ملے) اور جوشخص خدا ہے راضی ہوجاتا ہے وہ ان و نیوی یا اخروی لذات کا طالب نہیں ہوتا جو خدا نے اس سے روک دی ہول جب کہ خود حق تعالی سب چیز وں کے بدلہ میں اس کو ملتے ہیں (چنا نچہ عارفین و نیوی لذات کے تو طالب ہوتے ہی نہیں اور جن پر عبدیت عالب ہوتے ہی نہیں اور جن پر عبدیت عالب ہوتے ہی نہیں ہوتے بلکہ صرف رضا کے عالب ہوتے بلکہ صرف رضا کے حق کا لب ہوتے بلکہ صرف رضا ہوتے کے طالب ہوتے بلکہ صرف رضا ہے حق کے طالب ہوتے ہیں اور ان کی بیرحالت ہوتی ہے۔

فراق وصل چه باشدرضائے دوست طلب کے حیف باشدا زوغیرا وتمنائے کے

# احكام كومض حق تعالى كى عظمت كى وجدس بجالا ناجا بي

جبتم اس کو بھے گئے تو (اب) جان لو کہ بندہ کا کام میہ کے بدون کی چیز کی طمع یا خوف کے وہ تمام احکام کو محض حق تعالی کی عظمت کی وجہ سے بجالائے اور منہیات سے بھی ای لئے اجتناب کر ہے یہی (صورت) ادب کے مناسب ہے (اور محض ثو اب کی امید یاعذاب کے خوف سے اطاعت کرنا سچے غلام کا کام نہیں) کیونکہ بندہ جو کچھ (بھی عمل) کرتا ہے صرف اپنے لئے کرتا ہے۔ (خدا تعالی کا اس میں کوئی نفع نہیں) پھر وہ ایسے کام پر اجرت کا طالب کیونکر بنتا ہے جو کہ اپنے ہی واسطے کیا تھا (دوسری بات میہ ہے کہ میا عمال بندہ خود بھی نہیں کرسکتا بلکہ) "واللہ خلقکم و ما تعملون" شخدا ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی۔

(پس اول تو پیدا کمال ہم اپنے واسطے کرتے ہیں پھران کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہی ہے) تو (ایسی صورت میں) ان پر تو اب کا طالب ہونا (اوراپنے کومستی اجر سجھنا لیے جدائی اور وصال کیا چیز ہے اصل مطلوب دوست کی رضا ہے، کیونکہ دوست سے سوائے دوست کے تمنا کرناافسوں کی بات ہے، ۲ امرتب

سمجھ) زیبانہیں جب کہ ہم کوئی عمل نہ خدا کے لئے نہ اپنفس کے لئے (بدون خدا کی المداد کے ) نہیں کر سکتے اور (تیسرے اپنے کو تواب کا مستحق ) اس لئے (بھی نہ سمجھنا چاہئے ) کہانسان کی کوئی ایک عبادت بھی درست نہیں ہوتی بلکہ وہ (سراسر) خراب اور ناقص اور (بلکہ درحقیقت ) باو بی میں داخل ) ہے پھروہ اس پر تواب کا طالب (اور مستحق ) کیونکر بنتا ہے حالا نکہ وہ اس (طرح عبادت کرنے ) پر عذاب اور غضب ہی کا مستحق تھا۔

اورا گرکسی کواپنے اندرا خلاص معلوم ہوتا ہوا درعبادت کے نقص کی اس کوخبر نہ ہوتو (جب بھی اس کو استحقاق اجر کا دعوی نہ کرنا چا ہے ( کیونکہ ) ابھی اسکے قبول ہونے ( یا نہ ہونے ) کا خطرہ (ضرور باقی ) ہے ممکن ہے ( کسی عبادت کو ) حق تعالی مردود کردیں پس جب تک یہ نہ معلوم ہوجائے کہ حق تعالیٰ نے اس ( کی عبادات ) کو یقینا قبول کرلیا ہے اس وفت تک ثواب (اور اجر ) کا طالب (وستحق) بننا ( کسی طرح ) اچھانہیں۔

اور (بھلا قبولیت کا) یقین اس کو کیونکر ہوسکتا ہے (کسی طرح بھی نہیں ، پس کسی حالت میں بھی طالب اجر بنا اچھا نہیں ) اور اگر (کسی وقت قبولیت کا) یقین ہوجانا فرض بھی کرلیا جائے تب بھی (خدا کو چھوڑ کراجر وغیرہ کا مانگنا) یہ برا سوال ہے کیونکہ اس میں (خدا پر) اتہام (کا شائبہ) ہے اور (اس سے) اس کے وعدہ پراعتا دنہ ہونا (ظاہر ہوتا) ہے (ورنہ جب خدا تعالیٰ) نے اعمال صالحہ پر تواب عطاکر نے کا خود ہی وعدہ کرلیا ہے اور تم کو اس کے وعدہ پراعتا دبھی ہے تو بھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہاں اگر اس نیت سے طلب کرے تاکہ اپنی احتیاج اور عبدیت ظاہر ہوتو مضا گھنہیں ہیں اگر اس نیت سے طلب کرے تاکہ اپنی احتیاج اور عبدیت ظاہر ہوتو مضا گھنہیں جانو پر تواب اور جنت کا سوال احادیث میں بھی وارد ہے اور حضور ﷺ کی اتباع کرنا سنت ہے۔

اور جاننا چاہئے کہ ( دنیوی حاجات اور ) ثواب کے طلب کرنے میں عوام کی

حالت توان شاء الله اچھی ہے کہ وہ حق تعالیٰ ہے سوال کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کو (جو کچھ وہ ما نگتے ہیں ) دیتا رہتا ہے جس کو وہ حق تعالیٰ کا (محض ) فضل وانعام سجھتے ہیں (اوراپنے کوان نعمتوں کے لائق بھی نہیں سجھتے ) اور (استحقاق کا دعوی تو وہ کیا ہی کرتے ، بلکہ وہ تو رہے ہیں کہ ہم (سرے بیرتک ) خدا کی نعمت میں غرق ہیں (اوران کا شکریہ ہم ہے کی طرح ادانہیں ہوسکتا اور (اس حالت میں )ان کا دل خدا تعالیٰ کے سامنے (اچھاخاصا) درست ہوتا ہے۔

پس عام لوگوں پرہم بیقا عدہ جاری نہیں کرتے کہ وہ دنیوی حاجات اور او اب
کاما نگنا چھوڑ دیں کیونکہ ان چیزوں کا طلب کرنا ہر حالت میں برانہیں بلکہ دعوی اور
استحقاق کے ساتھ طلب کرنا براہ اور عام لوگوں کو دعوی اور استحقاق کا وہم نہیں ہوتا
کیونکہ وہ تو اپنے کوسراسر مہنگا ربد کا ربچھتے رہتے ہیں) بس بیقا عدہ انہی لوگوں کے لئے
بیان کیا گیا ہے جو خدا تعالیٰ کی (تھوڑی می) عبادت کر کے دعوی کرنے اور اپنے کو
مخلوق سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں (اور) یہ وہ لوگ ہیں جن کو (ابھی تک) عبدیت (اور
بندگی) کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہوئی اور وہ اپنے کو عابد سمجھ کر پھو لے نہیں ساتے اور)
الی چیز کی وجہ سے سرکش بن گئے جو ہنوز ان کو حاصل بھی نہیں ہوئی (یعنی اپنے کو عابد
سمجھتے ہیں حالا نکہ وہ عبدیت سے کوسوں دور ہیں)۔

پس (ان لوگوں کو ہمارے بیان ہے یہ بات معلوم ہوگئی (ہوگی) کہ غلام کا
اپنی خدمت کی وجہ ہے آقا پر اجرت (وغیرہ) کا کوئی حق نہیں ہوتا اوراگر وہ اجرت
ما تکنے لگے تو آقا کے ساتھ یہ (بڑی) ہے اولی (اور گتاخی) ہے، پھر یہ لوگ اپنے کو
دوسروں سے زیادہ درجات عالیہ کامشخق کیوں جھتے ہیں) بس بندہ تو محض تھم کی
بجا آوری کے لئے آقا کی خدمت کیا کرتا ہے اور (اس کے بعد) حق سجانہ (خود
بی) اپنے وعدہ کے موافق اس کو (ثواب وغیرہ) عطا کردیتے ہیں کیونکہ وہ وعدہ کے
ظلاف نہیں کیا کرتے۔

#### عبادات وطاعات بجالانے کے وفت بندہ کیا سمجھے؟

پس عبادات اورطاعات بجالانے کے وقت بندہ کو یہ بھتا چاہے کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ، بلکہ وہ ہی کیا ہے جو غلام کو کرنا چاہئے تھا اوراس کی وجہ سے میں کی اجروغیرہ کا مستحق نہیں اورا گرآ قائے کریم خوش ہوکر پکھ عطا کرد ہے قریمض اس کا نصل وانعام ہوگا) دوسرے یہ کہ (اجرت توعمل کے ساتھ ساتھ گئی ہوئی ہے ) عمل خود اجرت کو چاہتا ہے پھر (اس کے طالب بننے ہی کی کیا ضرورت ہے؟) وہ (تو ) عمل کرنے والے کوئل ہی کررہے گی ۔اس لئے انبیاء علیم السلام نے حق تعالی کے تھم سے اپنی امتوں کو حقیقت الام بتلاتے ہوئے یہ فرمایا" فیل میا اسٹلکہ علیمه من اجران احسری الاعلے ہے الله "لمبم تم ہے وئی معاوضہ تو خدا تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے (کہ وہ ہم کو اپنی رحمت سے اس کا بدلہ دے گا) معاوضہ تو خدا تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے (کہ وہ ہم کو اپنی رحمت سے اس کا بدلہ دے گا) سے علیم السلام نے بتلادیا کہ اجرت کا استحقاق صرف اس (غدا ) سے ہوان سے کام لے رہا ہے اس کے سواوہ کس سے پھنیں ما نگتے ہی۔

حضورصلي التدعليه وسلم كاامتيازي اجر

اور (سیدنا) محدرسول الله الله الله کوش تعالی نے ایک خاص فضیلت عطافر مائی ہے جوآپ کے سواکس (نبی) کوعطانہیں ہوئی۔ کہ آپ کی رسالت کا (ایک) اجرامت کے اور پھی (الازم کیا گیا) ہے اور دیگر انبیاء علیم السلام کی طرح حق تعالیٰ پرتو آپ کا اجر ہے ہی پس حق تعالیٰ نے آپ کوامر فر مایا ہے کہ اپنی امت ہے بھی رسالت کا اجر وصول فر مائیس وہ یہ کہ آپ کے (اہل بیت اور) اہل قر ابت کو (سی مشم کی) تکلیف نہ پہونچاویں چنانچ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "قبل لا اسٹ لکم علیه احرا الاالمودة فی القربی "کا آپ اپنی امت سے کہ دیجے کہ میں رسالت پرتم سے اس کے سواکوئی فی القربی "کا آپ اپنی امت سے کہ دیجے کہ میں رسالت پرتم سے اس کے سواکوئی

ل الشورای: ۲۳

ع هود:۲۹

ا جزئیں مانگتا کہ میری قرابت ہے دوئی (اورمجت) رکھوپس امت کے او پراس حق کا ادا کرنا لازم ہے جوحق تعالیٰ نے ان پر واجب کیا ہے کہ آپ کی قرابت اوراہل ہیت ہے محت رکھیں ۔

### اعمال کامعاوضہ منقسم ہے

اس (تمام) تقریر ہے معلوم ہوا کہ (اعمال کا) معاوضہ تن تعالیٰ اور بندول کے درمیان منقسم ہے ایک معاوضہ تو تق تعالیٰ کا مخلوق کے ذمہ ہے ( کہ اس کی عبادت کریں) کیونکہ اس نے بندوں کی خاطر بہت ہے کام کئے ہیں ( کہ آسمان زمین میں جو پچھ ہے سب انہی کے واسطے ہے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی نعتیں بارش کی طرح ان پر برتی رہتی ہیں) اورایک معاوضہ مخلوق کا خدا کے ذمہ ہے ( یعنی ثو اب اوراجر ) جواس نے ( محض ) اپنے فضل واحسان سے اپنے ذمہ رکھ لیا ہے اس وجہ ہے کہ بند لے بعض کام اللہ کے لئے کرتے ہیں کیونکہ اگر مخلوق کا وجود نہ ہوتا تو بیا عمال (جوخدا کی عبادت کے لئے کئے جاتے ہیں) فاہر نہ ہو گئے ۔ پس چونکہ بندوں کے ذریعہ سے خدا کی عبادت فاہر ہوتی ہے اس لئے اس کا معاوضہ اس نے اپنے ذمہ لازم کرلیا ہے اور اس ممثلہ میں گفتگو کرنا تفصیل طلب ہے ( مگر بہر صورت بندوں کو استحقاق کا دعویٰ بھی جائز ممثلہ میں گونکہ جو چیز جس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے اس کا بجالا نا اس کے ذمہ ضروری ہے معاوضہ ما تکنے کا اسے کیا حق ہے۔)

# محبت وتعظیم ہی کی بناء پرعبا دت کرنے میں بندہ کا فائدہ ہے

اور جاننا چاہئے کہ بندہ اجر (اور ثواب) کی خواہش (اور دعوی استحقاق) کو چھوڑ کرحق تعالیٰ کا ادب اور محبت اور قرب حاصل کرتا ہے کیونکہ جب حق تعالیٰ اپنے بندہ کودیکھتے ہیں کہوہ (محض) اس کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے عبادت (اوراطاعت) کی طرف متوجہ ہے تو وہ اس پراپنی (خوشی اور رضامندی کے خلعت جیجتے ہیں اور ایسی

نعتیں نازل کرتے ہیں کہ جواس کے خیال میں بھی نہیں ہوتیں بخلاف اس شخص کے جس کی نبیت حق تعالی کو بیمعلوم ہو کہ وہ کسی (خاص) چیز کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہے توحق تعالیٰ اس کی باگ چھوڑ دیتے (اوراپنے دربار سے اس کوآ زاد کردیتے ) ہیں اور بہت سے بہت اس کووہ چیز دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس نے عبادت کی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس صورت میں پریشانی اور بے ادبی اورغضب کا اندیشہ بھی ہوتا ہے چنانچہ(پیفرق)ان لوگوں میں بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے جو کسی بادشاہ (دنیا) کی خدمت کرتے ہیں ( کہ جولوگ محض ) بادشاہ کی محبت (اورعظمت ) کی وجہ سے (خدمت کرتے ہیں)اوراس سے مطلقا کچھنہیں ما نگتے تو با دشاہ ان کو جا گیریں وغیرہ بدون ان کے مانگے ہی دے دیتا ہے بخلاف ان لوگوں کے جواپی خدمت پراس سے پچھے (معاوضہ) مانگتے ہیں یااس کے پاس (کسی کی سفارش وغیرہ کا) کوئی قصہ لے جاتے ہیں یا اپنے مقرب بننے کی درخواست کرتے ہیں تو بادشاہ کواپنے لئے ان کا خادم بنانا ( بھی ) گراں گذرتا ہے( مقرب بنانا تو بہت دور ہے ) اور ( اس کی طبیعت اس کا دل ) ان سے اکتاجا تا ہے کیونکہ (ان باتوں ہے )وہ سیجھ جاتا ہے کہ بیلوگ اس کی خدمت (محبت کی وجہ ہے نہیں کرتے بلکہ )محض ان چیزوں کی خاطر کرتے ہیں جو ( بھی تبھی ) با دشاہ ان کو عطا کر دیتا ہے ۔ پس (یا در کھو کہ عالم غیب کے معاملات عالم ظاہر کے بہت زیادہ مثابہ ہیں )اس کوخوب سمجھ لو۔

# بنده كوالله تعالى پراعتا در كھنا جا ہے ؟

پس بندہ کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کی ذرمدداری پر (ہمیشہ) اعتادر کھے (اور میہ مجھ لے کہ جب اس نے عبادات وطاعات پراجراور ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور خود ہی اس کو پورا کرے گا مجھے اس کی طلب اور استحقاق کا خیال نہ کرنا چاہئے )۔ اور (ای طرح بندہ کو یہ بھی چاہئے کہ) اس کے دل میں کسی چیز کے متعلق خدا کی نسبت اتہام (کا وہم بھی) نہ ہونا چاہئے (مثلا یہ وسوسہ لائے کہ نہ معلوم حق تعالی مجھے کھے تواب دیں گے بھی یانہیں) کیونکہ انسان غلام ہے اور غلام کی آقائے ذمہ کوئی ایسی چیز نہیں ہواکرتی جس کو دہ (استحقاق کے ساتھ) مانگ سکے اور (نہ دینے کی صورت میں) اس کو متم کر سکے۔

پس جب بندہ کوخدا کی ذہداری اوراس کے وعدہ پر وثو ت (واعمّاد) نہ ہوتو

(سمجھنا چاہئے کہ )اس کا ایمان ناقص ہے اور وثو تی کا علامت سے ہے کہ انسان کے

بزویک غائب اور حاضر (دونوں قتم کی چیزیں) برابر ہوجاویں دونوں میں پکھ بھی فرق

ندرے (پس جیسا وثو تی تم کواس رقم پر ہے جو آج تمہارے قبضہ میں ہے ویسا ہی اعتباد

آئندہ کی نسبت بھی ہونا چاہیے کہ حق تعالی اس رقم کے ختم ہونے کے بعد بھی مجھ کواپنے

خزانہ سے رزق پہنچاویں گے )اور اس سے ڈرنا چاہئے کہ تمہارے دل میں خداکی

نسبت کوئی اتہام (پیدا) ہو کیونکہ خداکے نزدیک دل کی بات و لی ہی ہے جیسے زبان

سے صاف صاف کوئی بات کہدی جائے۔

اور (بھلابی تو سوچو کہ )اگرتم زبان سے صاف صاف یوں کہہ دو کہ مجھے خدا (کے وعدہ) پر اعتاد نہیں یا میں خدا کے وعدہ کوسچا نہیں سجھتا تو (اس صورت میں تہمارے لئے کیا تھم ہوگا ظاہر ہے کہ ) شریعت (تم کو مرتد سجھ کر ) تمہارے قبل کا تکم دے گی۔ (اور بیمعلوم ہی ہو چکا ہے کہ خدا کے نزدیک دل میں کہنا اور زبان ہے کہنا برابر ہے ) تو جو شخص خدا کے نزدیک وہ ہودہ اپنے کومسلمان کیونکر سجھتا ہے برابر ہے ) تو جو شخص خدا کے نزدیک مثل (مرتد) کے ہودہ اپنے کومسلمان کیونکر سجھتا ہے کہتن تعالی نے جتنی باتوں کی خبردی ہے ان سب کو (دل ہے ) سچا سمجھا جائے۔ اس کوخوب ذبین نشین کرلو۔

حق تعالی کی عظمت کے سامنے منا

کیونکہ طلب ثواب وغیرہ کی علت سے پاک ہوکر (خالص عبادت کرنا

سالکین کےان (خاص) حالات میں ہے ہے جوطریقت میں پہلا قدم رکھتے ہی ان کو ذ وتی (اور وجدانی) طور پر حاصل ہوتے ہیں (پس جو شخص ابھی تک ثواب وغیرہ ہی کے لئے عبادت کررہا ہے اس نے طریقت میں پہلا قدم بھی نہیں رکھا) اس لئے بعض عارفین نے کہا ہے کہ (عالم اور )فقیہ کی انتہا فقیر (لیعنی سالک) کی ابتداہے کیونکہ عالم ( طاہری ) کی بڑی (انتہائی ) حالت میہ ہے کہ اینے علم وعمل میں اس حق تعالیٰ کے لئے اخلاص ( حاصل ) کرے اور اپنے ( اندر ) اخلاص کا مشاہدہ کرے اور اس پرکسی (معاوضہ اور ) اجر کا طالب نہ ہے بس عالم ( ظاہری ) اس کے سوا ( اور کسی مقام کا مزہ) کچھنہیں چکھنا اور یہ حالت سالک کے طریقت میں داخل ہونے کی ابتدائی منزل) ہے بھروہ اینے نصیب اور قسمت کے موافق دوسرے احوال ومقامات کی طرف تر قی کرتا ہے ( جن کی علماء ظاہری کو ہوا بھی نہیں گگی ) یہاں تک کہ وہ اینے نفس پنظر کرنے سے بھی غائب ہوجا تا ہے (لینی غلبہ توحید کی وجہ سے ہر چیز اس کوصفحل اورلاشی معلوم ہوتی ہے حتی کہ وہ اینے آپ سے بھی غائب ہوجا تاہے کہ اپنا وجود بھی اس کولاشی اور کالعدم معلوم ہوتا ہے )۔

اوریسب (باتیں خیالی نہیں ہیں، بلکہ جن کو بیر طالات پیش آتے ہیں وہ ان کی حقیقت کوخوب سیحے ہیں اور حقیقت اس کی بیر ہے کہ ) سالک پر چونکہ حق تعالی کی عظمت اور جلال کا انکشاف ہوجا تا ہے اس لئے (اس کے سامنے) تمام چیزیں مضحل (اور کالعدم محسوس) ہوتی ہیں کیونکہ جس شخص کوان (حالات) کا کچھ بھی ذوق (نفیب) ہو (جا) تا ہے وہ (دوسری چیزوں سے بالکل) کیسو ہوجا تا ہے اور (ایسا ہوجانا کچھ تبجب کی بات نہیں ) دیکھو جب انسان کو کوئی مصیبت پہو پچتی ہے تو وہ (پریشانی کی وجہ ہے ) بھی اندر جاتا ہے بھی باہر آتا ہے اور (اسے پھی خبر نہیں ہوتی کہ) اس سے کہتا ہے گئے آیا ہوا اور اس کا منتظر) بیشا ہوا ہے، پھر جب اس کا کوئی دوست (اس سے ملئے کے لئے آیا ہوا اور اس کا منتظر) بیشا ہوا ہے، پھر جب وہ دوست (خود بی) اس سے کہتا ہے کہ ہیں بہت دیر سے (آپ کا) منتظر بیشا ہوا ہول

(اس وقت اس کوخبر ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے) تواب میہ (معذرت کے طور پر) اس سے کہتا ہے کہ واللہ میں نے پریشانی کی وجہ سے آپ کو دیکھا تک نہیں (تو دیکھو ایک او ٹی پریشانی کا میاثر ہوتا ہے کہ انسان کواپنے سامنے کا آ دمی نظر نہیں آتا) باوجو دیہ کہ اس کی آئکھیں صحیح سالم ہوتی ہیں مگر دل (چونکہ دوسری طرف) مشغول ہے (اس کئے ادھر التفات نہیں ہوتا) اور دوسرے اعضا بھی (اس وقت) دل کے تابع ہو جاتے ہیں (کہ جس طرف دل مشغول ہے وہ بھی ادھر ہی متوجہ ہوجاتے ہیں۔

پس اگر کسی شخص کوغلب کو حیداورغلبهٔ حال کی وجہ سے خدا تعالی کے سوا کوئی چیز موجود نظر نہ آتی ہوتو اس پر تعجب نہ کر واور نہ اس کو جھوٹا بناؤ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا دل جی تعالیٰ کی طرف اس درجہ متوجہ اور مشغول ہو کہ دوسری چیز وں پر اے التفات ہی نہ ہوتا ہواور جیسا کہ پریشانی اور مصیبت کے وفت انسان کواپے سامنے کی چیز نظر نہیں آتی اس طرح اس کو جھی غلبہ کال کی وجہ ہے کوئی چیز خدا کے سواموجود نہ معلوم ہوتی ہو) پس اس کوخوب سجھ لو ( کہ وحد ۃ الوجود کی حقیقت بس اتنی ہی ہے مگر جُہال نے اس میں بہت کے خلو کر لیا ہے وہ یہ دعوی کرنے لگے کہ عالم میں ہر چیز خدا ہی ہے نعوذ باللہ منہ )۔

اور (چونکہ) عالم (کوان احوال کا ذوق حاصل نہیں ہوتا اس لئے وہ) یہ کہتا ہے کہ بلاکی علت کے اور بدون تواب کی خواہش کے عبادت کرنا خاص لوگوں کا مرتبہ ہو (ہم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ تواب وغیرہ کی خواہش کے بغیر عبادت کر سکیں ) اور وہ (بم سے بیان ہیں ہوسکتا کہ تواب وغیرہ کی خواہش کے بغیر عبادت کر سکیں ) اور وہ (بے چارہ اس بات میں) معذور ہے کیونکہ اس کا قدم ترتی (کے راستہ) میں نہیں ہے بخلا ف سالک کے (کہ وہ اپنے ذوق سے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت محض اس کی عظمت کی وجہ سے کرنی چاہیے ۔ لفتو اب وغیرہ کے لئے

لے جانا چاہے کہ طلب ثواب کے تین درجے ہیں ایک سے کہ بندہ عبادات بجالانے کے بعدا پئے آپ کو ثواب کا مستق سمجھے ۔ دوسرے میے کہ مستق اگر چہ نہ سمجھے گرعبادت سے اس کا مقصود یہی ہو کہ مجھے ثواب ملے گا، جنت اور حور قصور ملیں گے ۔ تیسرے میے کہ عبادت تو محض خداکی رضائے لئے اور اس کی (جاری)

نہ کرنی چاہئے کیونکہ سالک ہمیشہ ترتی میں رہتا ہے (اس لئے اس کو یہ ذوق نصیب ہوجا تاہے)۔

اور جب (سالک) ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتا ہے تو وہ پہلے مقام کو چھوڑ دیتا ہے اور (حقیقت الا مربیہ ہے کہ سالک بھی کسی مقام پر پہنچنے کے بعد بی اس کا مزہ چھتا ہے اس سے پہلے وہ بھی اس کو نہیں سجھ سکتا کیونکہ ) ہر ترقی کرنے والے کو ترقی کے زمانہ میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس مقام تک وہ پہو نچا ہے اس سے آگے بھی کوئی (بڑا) مقام ہے اس لئے اہل طریقت ان مشائخ کو اپنا پیشوا اور رہنما) بناتے ہیں جو کہ سلوک طے کر چکے ہیں کیونکہ جب وہ و کھتے ہیں کہ مرید نے کسی ایک مقام تک ترقی کی ہے تو اس کو بتلا دیتے ہیں کہ اس کے آگے فلاں فلاں مقامات ہیں دا بھی ) تم (بہت) دور ہو، پھر جب مرید اس سے آگے تی کرتا ہے اور اس مقام کو ویکھتا ہے جس کی خبر شخ نے پہلے ہی دیدی تھی جب کہ بیاس مقام پر پہنچا بھی نہ تھا تو اس کو شخ نے پہلے ہی دیدی تھی جب کہ بیاس مقام پر پہنچا بھی نہ تھا تو اس کو شخ نے پہلے ہی دیدی تھی جب کہ بیاس مقام پر پہنچا بھی نہ تھا تو اس کو شخ نے کہال ) پراعتا د ہوجا تا اور یقین مضبوط ہوجا تا ہے۔

طریق سلوک میں شیخ کا اتباع بہت ہی ضروری ہے

(اوراس راستہ میں شخ کے اتباع کی بہت ہی ضرورت ہے) کیونکہ بیفیبی راستہ ہے (جس کو تکھوں نے بھی نہیں راستہ ہے (جس کو تکھوں نے بھی نہیں و یکھاس لئے) بدون رہنما کے بیر (بھی ) طفہ بیس راستہ ہے (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ )عظمت کا حق بھی کر کرے پھر جنت اور ثواب کا اس لئے طلب کرے تاکہ اس ہے اپناتھا جم ہونا طام ہو کہ الہی آپ کی رضا تو بہت بری چیز ہے میں اس کامختاج تو کیوں نہ ہوتا میں تواس ہے بھی چھوٹی نغتوں کامختاج ہوں۔

پس پہلی صورت تو بالکل ناجائز ہے اور دوسری صورت کو جائز ہے، گرعبدیت کے خلاف ہے اور تیسری صورت کو جائز ہے، گرعبدیت کے خلاف ہے اور تیسری صورت کو الحالب ہو نامطلقا برا ہے حتی کہ بعضے میں کہنے گئے کہ ہم کو جنت کی کیا پرواہے وہ عبدیت سے کوسوں دور ہیں اور ظاہر ہے کہ جب حضور ہنائے نے جنت کہنے وغیرہ کا سوال حق تعالی سے کیا ہے اور قرآن ہیں بھی جنت کی تعموں میں رغبت کرنے کا امر وار دہے تو ان کا مائز اور طلب کرنا مطلقاً کیے ممنوع ہوسکتا ہی علامہ کامقصود پہلی دوصور توں مے منع کرنا ہے اور تیسری صورت کمال عبدیت اور عین سنت ہے امتر جم۔

ہوسکتا اور (حضرت) جنیدرضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ میں دس برس تک (صوفیہ کرام کے ) اس قول میں تو قف (اورشک) کرتا رہا کہ ذاکر (اثناء سلوک میں) ایک ایسے حال پر پہو پنجتا ہے کہ اگر (اس وقت) اس کے چہرہ پر تلوار ماری جائے تو اس کو (ذرابھی) احساس نہ ہو یہاں تک کہ (جب ہم کوخود بیحالت پیش آئی تو اس وقت شک دور ہوااور ہم نے اس بات کو (بعینہ ) ویسا ہی پایا جیسا کہ مشائخ نے فر مایا تھا اور جس مخض کو (کسی خاص حالت کا) ذوق حاصل ہوجا تا ہے اس کی بیدحالت ہوتی ہے کہ جب وہ ایسے تخص سے جس کووہ ذوق نصب نہیں ہوا بیہ کہتا ہے کہ جمھ کو (فلاں حالت کا) ذوق حاصل ہو بات ہوتی ہاتی کہ بلکہ محض تقلید کے طور پر جب وہ ایسے تا ہوتین کے ساتھ وہی شخص اس کی بات کو مان سکتا ہے جس کوخود اس مان لی جاتی ہے کہ اور یقین کے ساتھ وہی شخص اس کی بات کو مان سکتا ہے جس کوخود اس مان لی جاتی ہے (اور یقین کے ساتھ وہی شخص اس کی بات کو مان سکتا ہے جس کوخود اس مان لی جاتی ہے صاحب ہو کی ہوگئی ہے۔

### احادیث ترغیب وتر هیب پرایک اشکال اوراس کا جواب

اور جب میں صوفیہ کے طریق پر محبت (الہی) کے راستہ میں داخل ہوااور مجھ کواس (خاص) حالت کا ذوق حاصل ہوا (کہ حق تعالی کی اطاعت وعبادت ثواب وغیرہ کے لئے نہ کرنی چاہئے ) تو (غلبۂ حال کی وجہ ہے ) میر کی سجھ میں سے بات نہ آتی تھی کہ کوئی شخص بھی ثواب کی طلب یا عذاب کے خوف ہے بھی خدا کی عبادت کرتا ہوگا (میں سے خیال کرتا تھا کہ ایسا کون شخص ہوگا اور سب کوا پنا ہی جسیا سجھتا تھا کہ وہ محض خدا کی عظمت کی وجہ ہے اس کی عبادت کرتے ہیں) اور (اپنے دل میں) ہے کہتا تھا کہ احادیث میں جوعبادات پر (ثواب کی ) ترغیب اور محرمات کے ارتکاب پر (عذاب کی ) ترغیب اور محرمات کے ارتکاب پر (عذاب کی ) ترجیب (اور دھمکی) دی گئے ہے اس میں کیا فائدہ ہے جب ہرخص خدا کی عظمت کی وجہ تر ہیب (اور دھمکی) دی گئے ہے اس میں کیا فائدہ ہے جب ہرخص خدا کی عظمت کی وجہ

ا خدا کی شم اس کا ذوق ( زا لقه ) تونہیں تجھ سکتا جب تک تو چیک نہ لے۔ ۱۳ مرتب

ے اس کی عبادت کرتا ہے تو ان ترغیو ں اور دھمکیوں کی کیا ضرروت تھی؟ ) پس میں نے (سیدنا) رسول الله فظ کواس عالم کے سوا (دوسرے عالم) میں ویکھا اور آپ نے (میرے اس خطرہ کا جواب دیتے ہوئے ) ارشادفر مایا کہ اگر ہم مخلوق کے سامنے عبادات کے درجے اوران کا ثواب اورمحر مات کے درجے اوران کا عذاب نہ بیان کرتے تو آخرت میں ہم پر (الزام اور ) جحت قائم ہوجاتی اور ہم سے مؤاخذہ ہوتا کہتم نے (تمام) احکام کے درجے اور ان کا ثواب و عذاب کیوں نہیں بیان کیا ہگر ہم نے (الزام قائم ہونے ہے) پہلے ہی ونیا میں سب کچھ بیان کردیا ہے (اس لئے اب ہم ے کچھ مؤاخذہ نہ ہوگا) تو (حضور ﷺ کے اس جواب سے ) میرا وہ خطرہ زائل ہوگیا جس کو میں (اینے ول میں) یا تا تھااور (اس سے) جو پچھ میں سمجھا وہ بچھ گیا <sup>لی</sup>پس حق تعالى حضور پرصلوٰة وسلام نازل فرمائيس (سجان الله) آپ كيابى اليجه معلم بين وبالله التوفيق \_ ل مترجم عفاالله عنه عرض كرتاب كه حضور فظ كاس جواب كاحقيقي مطلب جو يجه ب اورعلامه شعرا في نے جو کچھ مجھا ہے وہاں تک تو ہم جیسوں کی رسائی کب ہوسکتی ہے مگر جو کچھ میں اپنی وسعت کے موافق سمجھا ہوں وہ عض کئے دیتا ہوں اگر صحح ہوتو خدا کی طرف ہے ہور نہ میری اور شیطان کی طرف ہے ہے، میری سمجہ میں حضور مطلقے کے اس ارشاد کا حاصل بیآیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عبادات کے ثواب اور محرمات کے عذاب بیان کرنے سے ہمارا بیققعودنییں کدانسان ان کی وجہ سے خدا کی عبادت کیا کرے بلکداصل وجہ سیہ کہ حق تعالی نے اوامر ونواہی میں مختلف ورجے مقرر کئے ہیں کہ بعضے فرض ہیں بعضے واجب ، بعضے متحب اس طرح کوئی حرام ہے کوئی تکروہ ہے ، کوئی خلاف اولی تو ہمارے اوپر پیلازم تھا کہ تخلوق کے سامنے بیتمام درجے بیان کردیں تا کہ وہ معلوم کرلیں کہ کون ہے احکام زیادہ ضروری ہیں اور کن کا بجالا نان کے اختیار پرچھوڑا گیا ہا گرہم میں اتب بیان ندکرتے تو ممکن تھا کہ بعض لوگ ضروری احکام کوچھوڑ کر فیرضروری کا زیادہ اہتمام كرتے تو ہم ہے آخرت ميں اس كى بازيرس ہوتى اور جب احكام كے مراتب كا بتلانا ضرورى تھا تو عذاب وثواب کا بتلانا بھی ضروری تھا کیونکہ عذاب وثواب کی کمی زیادتی ہی ہے احکام کے در جے مخلوق کومعلوم ہو سکتے میں اس کے بغیران کو ریامتیاز دشوار ہوتا کہ کون فرض ہے، کون واجب، کون حرام ہے، کون کر وہ ہے۔ ( جاری 🌎 🕽

# بندہ کو ہر حالت میں حق تعالی سے راضی رہنا جا ہے

(۲) اور بندوں کی بیہی شان ہونی چاہئے کہ وہ حق تعالیٰ سے ہرحالت میں راضی رہیں جو حالت بھی ہواور حق تعالیٰ جو پھی ہی ان پر (احکام اور تکالیف) جاری کریں (ان سے) پچھ بھی ناراضی (اور ناگواری) پیدا نہ ہواور حق تعالیٰ جو پچھان کوعطا کریں خواہ پچھ ہی ہواس کو حقیر نہ بچھیں کیونکہ حق سجانہ وتعالی ان کے مصالح کوان سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو وہ جو پچھ (ان کے واسلے) کریں گے وہی بہتر ہوگاو عسسی ان تکرھو واشیٹ او ھو خیر لکم الآیة لل (اور ممکن ہے کہتم کسی چیز کونا گوار بچھواور تہمارے لئے وہی بہتر ہو) پس حکمت اللی کامل ہے (اس میں پچھنقصان نہیں اور) اس کامقتضی یہی ہے کہ جو پچھ بندہ کو عطا کیا گیا ہے (وہ بی عطا کیا جا وے) اس کے سوا پچھ نہ عطا کیا جانے چاہے وہ (اس حالت موجودہ سے) اعلی ہویا اونی۔

پس (بندہ کو یہ بجھنا چاہیے کہ جو حالت اس کو عطا ہوئی ہے) اگر اس کے سوا
(دوسری حالت) اس کو عطا کی جاتی تو (یقیناً) اس کی حالت خراب ہوجاتی جیسا کہ
(یہ) حدیث قدسی ، اس طرف اشارہ کرتی ہے ''ان من عبادی من لا یصلح
(یقید حاشیہ صغیر گذشتہ ) دوسری بات یہ ہے کہ خلوق سب یکساں بھی نہیں ہے کہ سب محض خدا کی عظمت
کے لئے عبادت کیا کریں ان میں بعضے دہ بھی جی جو تو اب وعذاب ہی کی دجہ ہے عبادت کر سے جی پی پی اگر ہم اس کو بیان نہ کرتے تو ایے لوگ بالک عبادت ہے جی تعالی کو گلوق کا امتحان بھی مقصود ہے کہ ان چیز وں کو ہوتا۔ تیسر سے یہ کہ عذاب و تو اب کے بیان کرنے ہے جی تعالی کو گلوق کا امتحان بھی مقصود ہے کہ ان چیز وں کو من کہ کون ایسا ہے جو انہی کی دجہ سے عبادت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو گھن خدا کی عظمت کی دجہ سے عبادت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو گھن خدا کی عظمت کی دجہ سے عبادت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو گھن خدا کی عظمت کی دجہ سے عبادت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو گھن خدا کی عظمت کی دجہ سے عبادت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو گھن خدا کی عظمت کی دجہ سے عبادت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو گھن خدا کی عظمت کی دجہ سے عبادت کرتا ہے اور کون ایسا ہوتے تو اس پر بھی ہم سے مواخذہ ہوتا اور اعلی درجہ پاتے ہیں پہلی صورت میں ان کے درجات زیادہ بلند نہ ہوتے تو اس پر بھی ہم سے مواخذہ ہوتا اس لئے ہم نے ثو اب وعذاب بتلادیا ہے۔ واللہ بجانہ اعلم

ا البقرة: ص: ٢١٦

له الا الفقر ولو اغنیته لفسد حاله وان من عبادی من لا یصلح له الا الغنی ولوا فقرته لفسد حاله لله (حق تعالی فر ماتے ہیں کہ میر بی بعضے بندوں کے لئے فقر ہی مناسب ہوتا ہے (اس لئے میں ان کوفقیر کردیتا ہوں )اور اگر میں ان کوغنی کردوں توان کی حالت خراب ہوجائے اور بعضوں کے لئے غنا (اور تو اگری) ہی مناسب ہوتی ہے (اس لئے میں ان کوغنی کردیتا ہوں) اور اگر میں ان کوفقیر کردوں توان کی حالت خراب ہوجائے۔

جبتم اس کوتہ میں وہی (حالت) اکمل اور مناسب تر ہے اور (خداوند) حکیم وعلم ہوا ہے اس کے حق میں وہی (حالت) اکمل اور مناسب تر ہے اور (خداوند) حکیم وعلیم کی حکمت بالغہ (کا وہی) تقاضا ہے تو (اب سمجھو کہ) انبیاء کے حق میں نبوت اور اولیاء کے حق میں ولا یت اور مومن کے حق میں ایمان اور عالم کے حق میں علم اور پیشہ ور (آ دمی ) کے حق میں پیشہ کرنا ہی (کامل و) اکمل (حالت) میں پیشہ کرنا ہی (کامل و) اکمل (حالت) ہے اور اس طرح سب کواس پر قیاس کرلو آ (کہ تندرست کے حق میں تندرستی اور بیار کے حق میں بیاری اور بادشاہ کے حق میں بادشا ہت اور مزدور کے واسطے مزدوری ہی زیادہ مناسب سر)

ل و يكي كتاب الاساء والسفات من ١٢١ ـ مرتب

ع بیشبند کیا جائے کہ اس سے تو بیلازم آتا ہے کہ کافر کے حق میں کفراور عاصی کے حق میں معصیت ہی کا مل واکمل حالت ہواور کا فرکو ایمان کی اور عاصی کو اطاعت کی خواہش نہ کرتا چاہئے۔ جواب بیہ ہے کہ اس حکہ حق تعالیٰ کی عطاوَں میں گفتگو ہور ہی ہے کہ جو بچھوہ وعطا کردیں اس کواپنے لئے بہتر بچھنا چاہئے ۔ اور کفر و حکسیت خدا کی عطاوَں میں گفتگو ہور ہی ہے کہ جو بچھوہ کی فطرت میں ایمان اور اطاعت کا مادہ رکھا ہے معصیت خدا کی عطاج مگر انسان ہوا انفسانی کا اتباع کر کے اپنی فطرت کو خراب کر کے کفر ومعصیت اختیار کرتا اور وی خدا کی عطا ہے گر انسان ہوا انفسانی کا اتباع کر کے اپنی فطرت کو خراب کر کے کفر ومعصیت اختیار کرتا ہے لیس میرخدا کی عطا ہو دھکے و سے کر ناشکری پر کے لیں میرخدا کی عطا کو دھکے و سے کر ناشکری پر ایم کا معربے کھولو ۱۳ مترجم

اور یہاں بہت سے پوشیدہ راز ہیں جن کو اہل اللہ ہی سمجھتے ہیں (دوسرے لوگنہیں سمجھ سکتے ) پس جس حالت میں بندہ (کوخدانے رکھا) ہے۔اس سے (دوسری حالت کی طرف) انقال جا ہنا میخدا کی ناپندگی ہوئی چیز کو پند کر ناہے اور دعوی کر کے بیتلانا ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے زیادہ اپنے مصالح کو جانتا ہوں اور اس کا جہل و کفر ہونا کھلا ہوا ہے اور بیجو بچھ ہم نے بیان کیا ہے سب حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے اعطی کل شعبی خعلقہ ثم ہدی اور خدانے ہر چیز کواس کی مناسب حالت عطاکی پھر اس کو (جس کا م کے لئے پیدا کیا ہے اس کی طرف) ہدایت کی ۔ پس خوب سمجھ جاؤ۔

ایخ آپ کوکسی چیز کا ما لک نه جھیں

(۳) اور بندوں کی یہ جھی شان ہونی چاہئے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھیں نہ ظاہر میں نہ باطن میں (بلکہ ہر چیز کا مالک حق تعالیٰ کو سمجھیں ) اور اس حالت کا مشاہدہ ذوق ہے ہوا کرتا ہے علم (ظاہر) ہے نہیں ہوتا کیونکہ ذوق (باطنی) کسی دلیل پر موقو ف نہیں (بلکہ وہ صحیح انکشاف ہوتا ہے ) اس لئے وہ (علم ظاہری ہے ) زیادہ شخکم ہے (کیونکہ علم ظاہری دلیل پر موقو ف ہوتا ہے ) اور اگر دلیل نہ ہوتو عالم (ظاہری) کاعلم بھی (باقی) نہیں رہتا اور جس دلیل ہے وہ کسی کو مالک سمجھتا ہوگا (اب دلیل کے نہ ہونے کی صورت میں) وہ اس کی طرف ملک کومنسوب نہ کر سکے گا۔

( مُرحَق تعالیٰ کو ہر چیز کا ما لک بجھنے اور بندہ کو ما لک نہ بجھنے کا یہ مطلب نہیں کہ جولوگ شرعی قاعدہ کے موافق ظاہر میں کسی چیز کے ما لک قرار دیئے گئے ہیں اس چیز کو ما لک کی اجازت کے بغیر لینا اور استعمال کرنا جائز ہے ) پس جو سالکین ناقص ہوتے ہیں ان پرحق تعالیٰ کی ملک کا مشاہدہ اس درجہ غالب ہوتا ہے کہ ان کی نظر مخلوق کی ملک ہے بالکل قطع ہوجاتی ہے (اور وہ ہر شخص کے مال کواپنے لئے حلال بجھتے ہیں )اور کسی چیز کوحرام نہیں بجھتے نہ خصب کو ندر بواکو نہ کسی اور طریقہ (سے مال لینے ) کو اور وہ یہ کہتے

ہیں کہ جو شخص اپنے مالک کی کسی چیز کو لے لیے وہ اسی کی ہو جاتی ہے ( تو ہم بھی جو پکھ لیتے ہیں وہ خدا کی چیز ہے کسی دوسرے کی تھوڑا ہی ہے ) اور (غلبہ ٔ حال کی وجہ سے ) اس کے مقابلہ میں کوئی دلیل ان کی نظر میں نہیں رہتی ،اسی واسطے سالک ناقص میں اور فقہاء میں نزع واقع ہوجا تا ہے کیونکہ ( ان میں ہے ) ہرایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا ( اور ایک دوسرے کی تغلیط کرنا ) چا ہتا ہے اور ( ظاہر ہے کہ ) ایک آئکھ والا کانا ہوتا ہے ( اس لئے حقیقت سے بیدونوں دور ہیں )۔

اور جھ کو بھی اس حالت کا ذوق حاصل ہوا ہے گر (باوجود یکہ میں اس وقت ہر چیز کو ظاہرا و باطنا خدا تعالیٰ کی ملک میں مشاہدہ کرتا تھالیکن اس کے ساتھ ہی شریعت کا حق بھی ادا کرتا تھالیتن) حق تعالیٰ نے جھے کوان چیز وں کے استعال سے محفوظ رکھا جن کو شریعت نے جو اوالی نے جھے کواس (غلبہ کوالی) سے نجات دیدی۔ شریعت نے حرام کیا ہے پھرحق تعالیٰ نے جھے کواس (غلبہ کوالی) سے نجات دیدی۔ پس کامل سالکین پروردگار عالم کی ملک کا مشاہدہ کرتے ہوئے بندہ کے تعلق ملک کا مشاہدہ کرتے ہوئے بندہ کے تعلق ملک کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں (اس طرح سے) کہ ایک مشاہدہ دوسر ہے مشاہدہ سے ان کو مانع نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بندہ (خود کسی چیز کا مالک نہیں، ملک اس کو مانع نہیں ہوتا کیونکہ قبقی ملک تو پیدا کرنے مالک بنادیا ہے تو (واقع میں) بندہ کی ملک حقیق نہیں ہے، کیونکہ حقیق ملک تو پیدا کرنے والے کی ہوتی ہے (اور پیدا کرنے والا خدا کے سواکوئی نہیں) بس بندہ کاما لک ہونا تحفن والے نام اس کی طرف بعض چیز میں منسوب کردیجاتی ہیں) ایک شرع بندہ سے (کہ برائے نام اس کی طرف بعض چیز میں منسوب کردیجاتی ہیں)

بنده کی طرف نسبت ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی

ملک سے خارج نہیں ہوئی

پس بندہ کی طرف (برائے نام) نبیت ہونے سے (کوئی چیز)خدا کی ملک

ے خارج نہیں ہوئی (ای لئے امام العارفین سیدی ابواکھن شاذ کی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ایپ ظاہر و باطن (یعنی ول اور زبان) ہے کسی چیز کے مالک ہونے کا دعوی کرتے ہوئے ڈرو، کیونکہ جو بندہ اپنے لئے حقیقۂ مالک ہونے کا دعوی کرتا ہے وہ مؤمن نہیں کیونکہ جق بندہ اپنے بیل مقتمین اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم "لکم خدا تعالی نے مؤمنین ہے ان کے مال اور جان کوخر بدلیا ہے ، پس مومن وہی ہے جو خدا تعالی نے مؤمنین ہے ان کے مال اور جان کوخر بدلیا ہے ، پس مومن وہی ہے جو الے کا اس چیز میں کو خدا کے ہاتھ رہے کر چکا (اور ظاہر ہے کہ بیچ کردیئے کے بعد بیچنے والا کا اس چیز میں کوئی حق نہیں رہتا۔)

(پس مومن ہونے کا) مطلب میہ کہ جو چیز خدا کی ہے اسکی نسبت بندہ کے ول میں پچھ منازعت باقی نہ دہ ہے اس میں اپنا کوئی حق نہ سمجھے ) پس ایسے دعوی سے اپنان کوسلب کر لے اور اوب کا لازم سمجھو کیونکہ اوب ہر خیر (وخو بی ) کا دروازہ ہے اور ( اپنی ملکیت ٹابت کرنے کے لئے فضول ) بحث مت کروور نہ ہلاک ہوجاؤگے۔

### انسان كودعوى ملك مين ڈالنے والى بات

اور جاننا چاہے کہ انسان کو دعوی ملک میں ڈالنے والی بات ہے کہ وہ (خدا کا) خلیفہ ہے اور حق تعالیٰ نے اس کی نسبت فر مایا ہے 'و مساملکت ایمانکم ''لی (اور جن چیز وں کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ) اور اس کی مثل دوسری آسیتیں (بھی) ہیں اور سے بات انسان کے سواکسی کے لئے نہیں کہی گئی بعنی انسان کے سوا دنیا ہیں کوئی چیز الیان نہیں ہوں دنیا ہیں کوئی چیز الیان ہے جس کی غلامی کا کوئی اقر ارکرتا ہو کہ میں فلاں کا غلام ہوں (بس ایک انسان ہی ایسا ہے جس کی غلامی کا اقر اربعض دوسرے انسان کرتے ہیں ) اس طرح انسان ہی ایسا ہے جس کی غلامی کا اقر اربعض دوسرے انسان کرتے ہیں ) اس طرح شریعت نے اس کو آزادی (عطا) کرنے کا حق بھی دیا ہے اور اسی طرح آتا کے لئے شریعت نے اس کو آزادی (عطا) کرنے کا حق بھی دیا ہے اور اسی طرح آتا کے لئے

لے التوبة: ۱۱۱

٣ النساء: ٣٦

آزاد کردہ غلام کی میراث میں بھی حق دیا گیا ہے جب کہ اس کا اور کوئی وارث نہ ہو جیسا کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے وارث میں چنا نچہ ارشاد فر مایا ہے ''انا نسحن نوث الارض و من علیها'' کی کہ بیٹ کہ ہم زمین کے اور اس کی تمام چیزوں کے وارث ہوں گے )۔

پس ان آیوں وغیرہ میں جو بظاہر انسان کی طرف (خلافت اور ملکیت وراثت وغیرہ کی انبیت کی گئی ہے تو کوتاہ نظر لوگوں کی نگاہیں ای پر تھہر گئیں (اور وہ اپنے آپ کو بچ بچ مالک وغیرہ بجھنے گئے ) اور اہل اللہ اس (خلاہری نبیت) کی وجہ (اور راز) کوخوب بجھتے ہیں، اس لئے وہ ان خطابات کوئن کر حیاو شرم کی وجہ ہے پکھل جانے کے قریب ہوجاتے ہیں، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے اس خطاب کے اسرار جانتے ہیں اور اس میں جو پکھان کے لئے تنبیہ اور دھمکی ہے (اس کوخوب بہجانے ہیں) اس لئے کہ وہ حق تعالیٰ کے مقرب اور اس کے ہم نشین ہیں تو وہ بجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر مالک بنے کا دعوی اور خدا کی صفات میں حصہ لگانے کا مادہ نہ ہوتا تو حق تعالیٰ یوں نہ فرماتے "ان کا دعوی اور خدا کی صفات میں حصہ لگانے کا مادہ نہ ہوتا تو حق تعالیٰ یوں نہ فرماتے "ان کا دعوی اور خدا کی صفات میں حصہ لگانے کا مادہ نہ ہوتا تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان ومال بھی ومال کو خرید لیا ہے۔ کیونکہ ہم سب کے سب اس کی ملک ہیں اور ہماری جان ومال بھی اس کی ہے ، پھر خرید نے کا کیا مطلب؟ سوبات ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کواپئی جان ومال کا مالک سیجھتے ہیں، اس لئے حق تعالیٰ نے خرید نے کا لفظ ارشاد فرمایا)۔

اورای طرح حق تعالی کا بیارشاد "ان اصحاب السحنة اليوم في شغل فسا کھون" (کہ جنت والے مشغلہ میں خوش دل ہوں گے) اوراس کی مثل جوآ بیتیں ہیں (ان کوئ کر بھی اہل اللہ شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم کو خدا تعالی کے بیواد وسری چیزوں کی ہم کو ترغیب نہ کے بیواد وسری چیزوں کی ہم کو ترغیب نہ دلاتے پس) بیلوگ (جن کواس قتم کی رغیت دلائی گئی) اغیار میں سے ہیں (ور نہ خاص دلاتے پس) بیلوگ (جن کواس قتم کی رغیت دلائی گئی) اغیار میں سے ہیں (ور نہ خاص

بندے وہ ہیں جوخدا تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہیں اور محض اس کی رضا کے طالب ہیں ) اس لئے بعض عارفین نے (ان آیات کوئن کر )عرض کیا کہا ہے اللہ! جھھ کوان لوگوں میں سے نہ سیجئے۔

# الله تعالى كے انعامات ، نعمت بھی اور آز مائش بھی

(۴) اورخدا کے بندوں کی پیجی شان ہوتی ہے کہ جس قدرنعتیں ان کے پاس ہوتی ہے کہ جس قدرنعتیں ان کے پاس ہوتی ہیں ایک جہت نعت ہے ، دوسری آز مائش اور امتحان ہونے کی جہت سے (خلاصہ سے کہ وہ اپنے اوپر خدا تعالیٰ کے انعامات فائفن ہوتے د کھے کر بے فکر اور مطمئن نہیں ہوتے ) کیونکہ بعض دفعہ نعیں امتحان کے طور پر بھی عطا ہوتی ہیں کہ کہیں اس امتحان میں ہم عطا ہوتی ہیں کہ کہیں اس امتحان میں ہم ناکام نہ ہوجا کیں )۔

پس (خدا کا سچا) بندہ دونوں جانبوں کاحق (پوری طرح) ادا کرتا ہے وہ نعمت کونعمت بھی سجھتا ہے اوراس کاشکرادا کرنے سے اپنے عاجز ہونے کا اقر ارکرتا ہے اوراس کوآ ز مائش اورامتحان کی جہت ہے بھی دیکھتا ہے اور (خدا تعالیٰ کی مخفی ) تدبیراور (ظاہر میں) ڈھیل دینے ہے ڈرتار ہتا ہے حق تعالیٰ فر ماتے ہیں "سنستدر جھم من حیث لا یعلمون ''الحرجم ان کوآ ہتہ آ ہتہ اس طرح پکڑیں کے کہان کو خجر بھی نہ ہوگی سونعت میں استدراج کا پہلو بھی محتمل ہے اس لئے اس ہے ڈرتار ہنا چاہئے )۔

تو بندہ جب نعمت کے اس پہلو پر بھی نظر رکھے گا تو ان شاء اللہ وہ اس کی وجہ ہے ان لوگوں پر تکبر کرنے سے محفوظ رہے گا جو اس نعمت سے محروم ہیں کیونکہ انسان جب اپنے اوپر (خدا کی طرف ہے) ظاہری اور باطنی نعمتیں ویکھا ہے مثلا احوال (وواردات) وعلوم اورمواہب ومعارف اور کشفیات وغیرہ اور اس کے ساتھ ہے بھی ویکھا ہے کہان نعمتوں کی وجہ سے مخلوق اس کی تعظیم کرتی ہے تو (بعض دفعہ) وہ سرکشی

اورتكبريس مبتلا ہوجاتا ہے (اور اپنے آپ كو دوسروں سے افضل واعلى سجھنے لگتا ہے (چنانچہ) حق تعالى فرماتے ہيں "كلا ان الانسان ليطغى ان رآہ استغنى "ليب بشك انسان اس وجہ سے سركشي كرنے لگتا ہے كہ وہ اپنے آپ كو (دوسروں سے )مستغنى ويكھتا ہے۔

#### د نیا میں نعمت سے زیادہ مصیبت ہے

اور جانا چاہے کہ دنیا میں بلائیں نعتوں سے زیادہ ہیں کیونکہ (دنیا میں) کوئی نعت جو انسان کو خدا کی طرف سے عطا ہوا لی نہیں ہے جو بلاسے خالی ہو ۔ پس (ادنی بلاء تو یہ ہے کہ ) حق تعالی نعمت کا حق ادا کرنے کا اس سے مطالبہ کرتے ہیں اس کا (کماحقہ ) شکر بجالائے اوراس کوحق تعالیٰ کی طرف منسوب کرے (اوراس کی طرف سے سمجھے ) جواس کا پیدا کرنے والا ہے اوراس نعمت کواسی موقع میں صرف کرے جس میں صرف کرنے کا خدانے اس کو حکم دیا ہے، پس جو تحض کہ نعتوں کے مشاہدہ میں پوری طرح متعزق ہو وہ ان کے ساتھ لذت حاصل کرنے سے کب فارغ ہوگا (اور ان کے دوسرے پہلو پر کب تک نظر نہ کرے گا) تا کہ نعتوں کے مشاہدہ سے غائب ہو کر منعم (اور میں کا مشاہدہ کرے۔

اورائ طرح مصائب ہیں بھی (ووجہتیں ہیں) کیونکہ مصائب خود تو بلاءاور مصیبت ہیں، کی رگرایک پہلوان میں بھی نعت کا ہوہ یہ کہ مصائب سے گناہ معاف اور در جات بلند ہوتے ہیں اور ان پر صبر کرنے کا بہت بڑا تواب ہے ) اور جیسا کہ نعتوں میں حق تعالیٰ کی طرف سے (شکر وغیرہ کا) مطالبہ ہوتا ہے اس طرح مصائب میں صبر کا مطالبہ ہے اور نیز یہ کہ ان کے دور ہونے کے لئے حق تعالیٰ کی طرف رجوع میں صبر کا مطالبہ ہے اور نیز یہ کہ ان کے دور ہونے کے لئے حق تعالیٰ کی طرف رجوع کریں (مخلوق کی طرف رجوع نہ کریں) اور ان کورضا اور صبر کے ساتھ برداشت کریں اور صبر کے ساتھ برداشت کریں اور صبر کے سامنے کرنے سے اپنے نفس اور صبر کے سامنے کرنے سے اپنے نفس اور صبر کے سامنے کرنے سے اپنے نفس

کوروکیں اور یہ (دوسروں کے سامنے مصائب کی شکایت کرنا) خدا تعالی (کی عظمت شان) سے جاہل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ (اس صورت میں) تم قوی کی شکایت کمزور سے شران سے جو اور جس سے شکایت کرتے ہواس کواس قابل جھتے ہو کہ وہ تم سے خدا کی تقدیر کو ہٹا دے گا) کیونکہ شکایت کرتے ہوئے تم (اپنے دل میں ایک قتم کی) راحت پایا کرتے ہو (اور راحت پانے کا سبب بجزاس کے اور کیا ہے کہ تم کواس شخص سے سے امید ہے کہ وہ تہاری مصیبت کو دور کردے گا) حالانکہ تم ایسے شخص کے پاس شکایت لے جارہے ہو جو اس کو دور نہیں کرسکتا کیونکہ جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے اس کے دفع جارہے ہو جو اس کو دور نہیں کرسکتا کیونکہ جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے اس کے دفع کرنے پر بجزاس (خدا) کے کوئی قاور نہیں جس نے اس کونازل کیا ہے۔

### دنیامصیبت کا گھرہے

پستم نے (اس تقریر سے ) سمجھ لیا ہوگا کہ بید دنیا بلاء (اور مصیبت) کا گھر ہے کہ اس میں نعت بھی کسی وفت بلاء سے خالی نہیں ہوتی اوراد نی بات یہی ہے کہ انعام کرنے والے کی طرف ہے اس کے شکر کا (تم سے )مطالبہ ہے اور نفس پر اس سے زیادہ گراں اور کون می تکلیف ہوگی (تج ہے ۔

ہیں منن اور محن دونوں جہاں میں تو اُم صحت حق کا ہے دنیا میں زالاعالم اور اس کے حق تعالیٰ نے فر مایا کہ " و قسلیل من عبادی الشد کسور " اور اس کے بندوں میں شکر گذار بہت کم ہیں ) کیونکہ (اکثر لوگ) اس بات سے جاہل ہیں کہ ان نعتوں پر شکر ادا کرنا (بھی ) واجب ہے (بس وہ محض نعتوں کود کھے کرخوش جو جاتے ہیں اور ان کاحق ادا نہیں کرتے ) اور ہمارے قول کی تا ئید حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے (بھی ) ہوتی ہے جو کہ دریا میں (کشتیوں اور جہازوں پر) سوار ہونے والوں کے بارہ میں فرمایا گیا ہے جب کہ (بعض دفعہ ) ان کو تیز ہوا کا سامنا ہوتا ہے اور کھی سکون ہوجا تا ہے (حق تعالیٰ فرماتے ہیں) ''ان فی ذلک لآیات لکل

صبار شکور "لا کہ اس حالت میں ہرصا برشا کرانسان کے لئے (توحیدالہی کی)
بہت کی دلیلیں ہیں) تو اس حالت میں (ہوا کاتھم جانا اور سلامتی کے ساتھ کنارہ پر پہنی جانا) جو کہ نعت (عظیمہ) ہے اس پر ان سے شکر کا مطالبہ ہے اور اس میں جوخوف اور پریشانی کی حالت مصیبت اور نعمت اور پریشانی کی حالت مصیبت اور نعمت سے خالی نہیں اور ہرصورت میں انسان سے مبروشکر کا مطالبہ ہے۔

پس (اس راز کو) سمجھواور حق تعالیٰ کے کلام میں (خوب) غور کروتم کواس میں وہ تمام علوم ملیں گے جوحق تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والے ہیں پس خدا سے ادب کے ساتھ معاملہ کرو (اور نعت و راحت میں غافل مت ہو) تو وہ تم پر علوم کے خلعت نازل کرے گاور نہ بغیر ادب کے اس کے دربار میں داخل ہونے کی تم کیونکر خواہش کرتے ہو، پس ادب کولازم سمجھوتو (انشاء اللہ) وہ امید سے زیادہ تم کوعطا کریں گے۔

# ا يني طاعات كومجى طاعات نه مجهيل

(۵) اور (خداکے) بندے کی یہ بھی شان ہوتی ہے کہ جس قدر طاعات بجالاتا ہے ان سب کو ذلت اور عاجزی اور بندگی کی وجہ سے یوں سمجھے کہ یہ تمام (طاعات درحقیقت طاعات نہیں ۔ بلکہ) سراپا گناہ اور بے ادبی (میں واخل) ہیں حق تعالی فرماتے ہیں" و ماقدر والله حق قدرہ "' (بندول نے خداکی کما حقہ قدر نہیں کی پس حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالی کے شایان شان عبادت ہم بھی نہیں کر سکتے)۔

ہیں بندہ (عارف )اگر چہ اولیاء کا ملین کے بڑے سے بڑے درجہ ہی میں کیوں نہ بہو نچا ہوا ہوا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کیوں نہ بہو نچا ہوا ہوا ہوا ہے تمام طاعات کو (اس درجہ ) ناتفس بجھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ معاف نہ فر مائیں تو وہ ان پر (ثواب کامستحق تو کیا ہوتا الٹا) عذاب کامستحق ہے )

ل سَيا:١٩

ع الزّمر:۲۸

اور امام غزالی رضی الله عنه نے فرمایا ہے کہ بندہ (بعض دفعہ) ایک سجدہ کرتا ہے جس میں ایسا خشوع وخضوع ہوتا ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ میں اعلی علمین میں پہنچ گیا حالا نکہ اس سجدہ میں اس کے گناہ بھی اس قدر ہوتے ہیں کہ اگر ان کوتمام زمین والوں پرتقسیم کردیا جائے تو ان سب کو ایک دم سے ہلاک کر ڈالیس پس (اےعزیز!) عارفین کے احوال میں غور کرواور دیکھو کہ وہ اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت کو کس درجہ ناقص عارفین کے احوال میں غور کرواور دیکھو کہ وہ اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت کو کس درجہ ناقص سحجھتے ہیں اور ان کا طریقہ اختیار کرو خداتم کو ہدایت کرے اور وہی (اپنے ) نیک بندوں کا مددگار ہے۔

# حى الامكان ائمهُ مجتهدين كاختلاف سے بچئ

(۱) اور (خداکے سے ) ہندہ کی پیجھی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کے لئے بہت احتیاط کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور حتی الامکان ائمہ جمہتدین کے اختلاف سے پچتا ہے لیں جوسنتیں دوسرے (امام کے ) ند ہب میں واجب ہیں وہ ان کے بجالا نے میں ستی نہیں کرتا اور جو کروہ ہاتیں دوسرے ند ہب میں حرام ہیں ان کا (جمعی) ارتکاب

ل مسند احمد ج ٦: ص ٢٠١ كنز الأعمال ج ٢: ص ١٨٣ مرتب

نہیں کرتا \_پس وہ الی سنتوں اور مکروہات کے ساتھ واجب اور حرام کا سا معاملہ کرتا ہے مگروہات سے اس طرح پچتا ہے گویا کہ وہ حرام ہیں اور سنتوں کو ( الیمی پابندی سے ) ادا کرتا ہے گویا کہ وہ واجب ہیں ۔

اگروہ شافعی ہوتو پورے سرکامسے کرتا ہے (کیونکہ امام مالک کے نزویکہ تمام سرکامسے فرض ہے) اور اگر مالکی ہوتو کتے کی نجاست ہے اس کو ناپاک سمجھ کر پاکی اور صفائی اختیار کرتا ہے محض ثواب کی وجہ نہیں ۔ بلکہ ثواب اور ناپا کی دونوں کی وجہ ہے طہارت حاصل کرتا ہے (یعنی یہ بچھ کر کہ امام شافعیؒ کے نزدیک کتا نجس العین ہے اس کو ناپاک ہی سمجھتا ہے ) تا کہ (رسول اللہ ﷺ کے ) تھم پرعمل ہوجاوے کیونکہ حدیث میں (تھم) ہے ''فاغسلوہ سبعا'' لو کہ کتا جس برتن میں مند ڈالدے اس کو سات دفعہ دھوؤ) اور اگر حنفی ہوتو شرم گاہ کے چھونے سے وضوکر تا ہے (کیونکہ امام شافعیؒ کے نزدیک شرم گاہ کے چھونے سے وضوکر تا ہے (کیونکہ امام شافعیؒ کے نزدیک شرم گاہ کے چھونے سے وضوکر تا ہے (کیونکہ امام شافعیؒ کے نزدیک شرم گاہ کے چھونے سے وضوکر تا ہے (کیونکہ امام شافعیؒ کے نزدیک شرم گاہ کے چھونے سے وضوکر تا ہے (کیونکہ امام شافعیؒ کے نزدیک شرم گاہ کے چھونے سے وضوئو نے جا تا ہے )۔

اوراس کے سوابے شارمسائل ہیں (جن میں ائمہ جمہتدین کا اختلاف ہے لیں عارف ان سب میں اختلاف ہے لیک عارف ان سب میں اختلاف سے نکینے کی حتی الا مکان پوری کوشش کرتا ہے ) کیونکہ جس شخص کی عبادت تمام مذاہب کے موافق صبح ہووہ اس سے بہتر ہے جو کہ بعض مذاہب پر (صبح اور بعض مذاہب پر ) باطل ہو۔ عارفین اہل اللّٰد کا یہی مذہب ہے۔

پی معلوم ہوا کہ صرف تعظیم اور اہتمام میں مکر وہات ان کے نز دیک بمنزلہ حرام کے اور اہتمام میں مکر وہات ان کے نز دیک بمنزلہ حرام کے اور سخبات کے ہیں نہ کہ مشروع ہونے میں (کیونکہ مشروعیت کے اعتبار سے وہ مکر وہ اور حرام اور مستحب اور واجب میں ضرور فرق کرتے ہیں ،سب کو برابر نہیں سبجھتے ) اس لئے کہ جو شخص استے بڑے مرتبہ پر پہو نچا ہوا ہوگا وہ حق تعالیٰ کے اوام ونو ای کے مراتب سے جاہل نہیں ہوسکتا ۔ پس خوب سبجھ لو (کہ عارفین عقیدہ کے اعتبار سے شریعت کے ہر تھم کو اس کے مرتبہ میں رکھتے ہیں نہ مکر وہ کو حرام سبجھتے ہیں نہ اعتبار سے شریعت کے ہر تھم کو اس کے مرتبہ میں رکھتے ہیں نہ مگر وہ کو حرام سبجھتے ہیں نہ

ل الدراية ج ١: ص ٦٦ رقم ٥٣ و نصب الرايه ج ١: ص ١٣٢ ـ مرتب

متحب کو واجب) کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی مجلس (اور دربار میں حاضر ہونے والے ہیں (وہ ہر تھم کے مرتبہ کواچھی طرح پہچانتے ہیں اور کسی تھم کواس کے درجہ سے گھٹا ہو ھانہیں سکتے۔

برم مے سرمبوا بی سری بیچاہے ہیں اور کی ہوں سے درجہ سے صابر ہا تھے۔
البتہ عظمت وجلال خداوندی کی وجہ سے عمل بیس مکر وہات کے ساتھ حرام کا سا
اور سخبات کے ساتھ واجبات کا سابر تاؤ کرتے ہیں) اس لئے وہ یہ بچھتے ہیں کہ خدا تعالی
کی مخالفت میں کوئی چیز جائز نہیں (بلکہ ہر چیز نا جائز ہے آگر چہ وہ مکروہ ہی کیوں نہ
ہو) اور خدا کے حکم بجالا نے میں کوئی چیز غیر ضروری نہیں (بلکہ ہراک ضروری ہے
اگر چہ وہ مسخب ہی ہو)۔

پس عارفین کی نظر میں چونکہ (احکام کی)عظمت بہت زیادہ ہے اس لئے وہ فقہاء کی ان اصطلاحات ہے گویا غافل ہوتے ہیں کہ انہوں نے بعض احکام کا نام سنت اور واجب کو اور اجتمام میں سنت اور واجب کو کیک عارفین عمل اور اجتمام میں سنت اور واجب کو کیکسال سجھتے ہیں )ان کا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ اس طرح ہے اس لئے اس نے دنیا وات خرت میں ان کا ورجہ بلند فرما دیا۔

اور (چونکہ ہم بتلا چکے بین کہ عارفین مستحب کو واجب اور مکر وہ کو حرام شرعی طور پرنہیں بچھتے ، بلکہ محض عمل اور اہتمام میں دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے ہیں اس لئے ) یہ وہ ہم نہ کیا جاوے کہ وہ فرقہ ظاہر یہ کے نہ ہب پر چلتے ہیں کیونکہ یہ اور راستہ ہو چکا ہے ( اعرابی سے فرق ثابت ہو چکا ہے ( کہ اعرابی نے حضور ﷺ کی زبان مبارک سے فرائض کا تھم من کر دریا فت ہو چکا ہے ( کہ اعرابی نے حضور ﷺ کی زبان مبارک سے فرائض کا تحم من کر دریا فت کیا تھا) کھیل علی غیر ہا ( کیا میرے ذمہ ان فرائض کے سوااور بھی پچھے ہے ) آپ نے فرمایا" لاالا ان تسطوع" ( کہیں ان کے سواتھ پر پچھنیں ہے گریے کہ توا پی خوشی سے ( نبین ان کے سواتھ پر پچھنیں ہے گریے کہ توا پی خوشی سے ( نبین ان کے سواتھ پر پچھنیں ہے گریے کہ توا پی خوشی فرق ثابت ہوتا ہے ) لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوا فل حتی احبہ۔

ل مسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات ج ١:ص ١٦ مرتب

الحدیث از کہ میرابندہ نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ مقرب ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہئے گئا ہوں )اوران کے سوا (بہت می حدیثیں ہیں جن سے فرض ونفل وکروہ وحرام وغیرہ کے مراتب میں فرق ٹابت ہوتا ہے ۔ پس عارفین اس فرق کا اٹکارکس طرح کر سکتے ہیں)۔

## سالک کوسنت کے چھوٹے پر بھی توبد کرنی حاہے

جب یہ بات معلوم ہوگئ تو جو محض عارفین کے طریقہ پر چلنا چاہ اس کو مناسب یہ ہے کہ ایک سنت کو چھوٹے پر (بھی) و لی ہی تو بہرے جیسی کہ واجب کے چھوٹے سے کرتا ہے اور (عارفین کے ) اس (غداق کے سیح ہونے) پر حضور ہے گئے کا یہ ارشاد ولالت کرتا ہے (ان الله فرض فرائض و فرضت فرائض میں نے مقرر کے ہیں (تواس حق تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں اور کچھ فرائض میں نے مقرر کے ہیں (تواس صدیث میں حضور ہے ہیں (تواس صدیث میں حضور ہے ہیں اور کھو فرائض میں نے مقرر کے ہیں (تواس اور حضور ہی ہوئی سنتوں کو فرائض کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے) اور حضور ہی ہوئی سنتوں کو فرائض کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے) اور حضور ہی ہوئی سنتوں کو فرائض کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے) و سے یہ اور حضور ہی ہوئی سالہ و کی گھر احکام بیان) فرماتے ہیں وہ سرا سروتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ بھی (عارفین کے اس فرماتے ہیں وہ سرا سروتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ بھی (عارفین کے اس فرماتی کی دیس قدر سنتیں وغیرہ آپ فرماتی کی دیس قدر سنتیں وغیرہ آپ فرماتی کی دیس قدر سنتیں وغیرہ آپ فرماتی کے مقرر فرمائی ہیں وہ در حقیقت حق تعالی کی مقرر کی ہوئی کہ جس قدر سنتیں وغیرہ آپ فی مقرر فرمائی ہیں وہ در حقیقت حق تعالی کی مقرر کی ہوئی ہیں۔

## اوامرونواہی کی عظمت بفذر معرفت ہوتی ہے

پس خوب مجھ لواور (یا در کھو کہ) حق تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ یکی اوب لائق ہےاور بندہ کوجس قدرخدا کی معرفت زیادہ ہوتی ہے (اس قدروہ) خداکے لے دکھیجے السفنی للعراقی ج ۱: ص ۷۱ والاولیاء لابن الدنیا ص ۲۳۔مرتب

مع حواله بين ملاءمرتب

س النحم: ٣/٢

اوا مرونوا ہی کی عظمت کرتا ہے اور جتنا خدا ہے دور ہوتا ہے ( اتنا ہی )ستی کرتا ہے ( یہی وجہ ہے کہ عارفین کومستحبات اور سنن کی بہت عظمت ہوتی ہے ) اور (سیرنا) رسول الله ﷺ فرما ياكرتے تھے "انا اعرفكم بالله واحوفكم منه" لحركم ي تم سب سے زیادہ خدا کو پہچانا ہوں اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اس لئے آپ کوسب سے زیادہ ا حکام الہی کا اہتمام اورمستحبات دسنن کی عظمت کا خیال تھا )۔ اور بندہ جب حق تعالیٰ کے احکام کی عظمت کرتا ہے تو اس کے بدلہ میں اس کو ( خدا کی )محبت اور قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کے خلاف (جب بے تعظیمی کرتا ہے تواس) کے بدلہ میں (خدا کی ) ناراضی اور دوری ہی نصیب ہوتی ہے اور جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے اس قدرعظمت زیادہ ہوتی ہے اس لئے )انبیاء کی قہم (اورمعرفت )حق تعالی کے متعلق اولیاء کی فہم (ومعرفت) کی طرح نہیں اور نداولیاء کی فہم (ومعرفت)حق تعالی کے متعلق معمولی آ دمیوں کی فہم کی طرح ہے (بلکدان میں سے ایک کی معرفت کو دوسرے کی معرفت سے زمین وآسان کا فرق ہےاورا بیاہی فرق احکام کی تعظیم میں ہے کیونکہ (احکام الٰہی کے ساتھ ) ہراک کی تعظیم بقدرمعرفت کے ہوتی ہے۔

# بدون شرعی دلیل کے اعتراض نہ کرنا جا ہے

اور جوشخص کسی ایسے کام کی طرف مائل (وراغب) ہوجس میں حق تعالیٰ کی تعظیم ہو (مثلاً کوئی عارف سنن ومستجات کا بہت اہتمام رکھتا ہو ) تو اس پراعتراض کرنا کسی کومناسب نہیں کیونکہ اس پراعتراض کرنا خدا کی (بےتنظیمی اور) ہے اور جسلا ) وہ جس کا دل خدا کی عظمت سے بھرا ہو اور عظمت نے اس کے دل کو گھر لیا ہو (بھلا) وہ معترض کی بات پر کب کان دھرسکتا ہے۔اور اگر وہ ظاہر میں معترض کی موافقت بھی کم سرح نوب ) سمجھ لو کر لے تو باطن میں موافقت کرنا تو اسے کسی طرح ممکن نہیں پس (خوب) سمجھ لو کر اور عارفین پراعتراض نہ کرو) اور بیر جان لوکہ تم جیسا کروگے ویسا بھروگے اور خدا کی

عظمت کی جوحالت تمہارے ول میں ہوگی و بیاہی مرتبہ خدا کے نزویک ہوگا۔

اورخلاصہ (کلام) بیہ ہے کہ جوشخص ان مصائب وفتن اور ظاہری باطنی تکالیف کو دکھے رہا ہوجن میں (آج کل تمام) مخلوق گرفتار ہے اس کو بیہ بات (بہت) آسان ہے کہ جس بات کو وہ (خود) نہ سمجھے اس میں مناقشہ (اور نکتہ چینی) کرنا جھوڑ دے۔
اور جولوگ اس کے (سمجھنے کے) اہل ہیں ان پر (اس کے معاملہ کو) خوالہ کرئے کیونکہ ہرمقام کے لئے (خاص خاص) لوگ ہیں جو کہ آپس میں ذوقی (اور وجدانی) طریقہ ہرمقام کے لئے (خاص خاص) لوگ ہیں جو کہ آپس میں ذوقی (اور وجدانی) طریقہ سے اس کو بیجھتے ہیں (نااہل اس کے بیجھنے سے قاصر ہیں) اور جو خص اس بات کو جانتا ہے وہ اپنے غیر (کی حالت) پر انکار کرنے سے رک جانا ہے کیونکہ وہ ایک ایے راستہ پر چل رہا ہے جواس کے راستہ سے جدا ہے (اور ہرراستہ میں جدا جدا حالتیں پیش آتی ہیں الہٰذا ایک راہ پر چلنے والوں کو دوسرے راستہ سے جانے والے کی کسی حالت پر انکار کرنے کا کیا حق ہے )۔

پس نہ فقیہ کونحوی پراعتراض کرنا چاہئے نہ قاری کواصولی پر نہ فقیہ کوصوفی پر نہ صوفی کو فقیہ پر کیونکہ (اپنے اپنے درجہ میں ہر جماعت دین کے ایک کام میں گلی ہوئی ہے اور) ہر فریق کے لئے آپس میں ایک (خاص) اصطلاح ہے (جس کواسی فرقہ کے لوگ سجھتے ہیں مثلاً صوفیہ کے نز دیک جس نماز میں غیر اللہ کا خیال عمداً دل میں آیا ہووہ فاسد ہے اور فقہاء کے نز دیک سجھے ہے تو اس میں نہ فقیہ کوصوفی پراعتر اض کرنا چاہئے نہ صوفی کو فقیہ پر کیونکہ صوفیہ کے نز دیک سجھے نماز وہ ہے جس میں فرائض وواجبات کے علاوہ تمام آ داب ظاہری وباطنی کو بھی ادا کیا گیا ہوا ور فقہاء کے نز دیک صحت صلاق کے معنی یہ ہے کہ صرف فرائض و واجبات کوادا کر دیا جاوے) اور (یہ جو ہم نے کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ صرف فرائض و واجبات کوادا کر دیا جاوے) اور (یہ جو ہم نے کہا کہ ایک فریق کو دوسرے پراعتراض نہ کرنا چاہیے اس کا) مطلب یہ ہے کہ (محض اپنی) فہم (اور عقل ) سے بدون شرعی دلیل کے اعتراض نہ کرنا چاہئے ورنہ (اگر شرعی دلیل سے عقل ) سے بدون شرعی دلیل کے اعتراض نہ کرنا چاہئے ورنہ (اگر شرعی دلیل سے اعتراض کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں )۔

پس اگر ہم کسی صوفی کو ہوا میں (معلق) بیٹھا ہوا دیکھیں تو اس وقت تک اس کا ( ذرا بھی ) اعتبار نہ کریں جب تک کہ وہ احکام الٰہی کی بجا آوری اور محر مات شرعیہ سے پر ہیز نہ کرتا ہوجن سے سنت نبوی میں ممانعت آئی ہے جن کو چھوڑنے کا تمام مکلّف آدمیوں کو تھم کیا گیا ہے کہ ایک شخص بھی اس (تھم ) ہے مشتثی نہیں۔

ا در جو تخف بید دعوی کرے کہ اس کوخدا تعالی کے ساتھ ایک ایس حالت نصیب ہوگئ ہے جس نے تکالیف شرعیہ کواس ہے ساقط (اور معاف) کردیا ہے حالانکہ اس میں کوئی الیی علامت ظاہر نہیں ہوئی جواس کے دعوے کی تقیدیق کرے ( کہ نہ تو وہ مسلوب الحواس ہے نہ شکر کا اس پر غلبہ ہے وغیرہ وغیرہ) تو بیخض (بالکل ) جھوٹا ہے جبیا کہ بعض لوگ (محض) خیالی حضوروشہود کی وجہ سے خدا تعالیٰ پر اور اہل اللہ پر جھوٹے دعوے کرنے لگے ہیں اور احکام شرعیہ (کی بجا آوری) کے لئے ذرا سرنہیں اٹھاتے نہ حدودالہیہ (کےموقعہ) پررکتے ہیں (باوجود یکہ(اس قدر)عقل (فہم)ان میں ہوتی ہے جس پر تکلیف کامدار ہے۔ پس ایسےلوگ درواز ہُ حق سےمطروواورمقام صدق سے دور کئے ہوئے ہیں۔ بیا پیےلوگوں ( کی بانت ) کوشلیم کرنا عالم پرحرام ہے اوران کوعالم کی نصیحت سے مکدر ہونا حرام ہے ، کیونکہ وہ اس بات کی نصیحت کررہاہے جو اس کومعلوم ہے اور اس کی عقل نے وہاں تک رسائی کی ہے اور (اس طرح )عالم کو ( بھی )ولی (عارف ) کی نفیحت ہے مکدر ہونا حرام ہے کیونکہ وہ احکام الٰہی کے سمجھنے میں اس سے بلند مرتبہ پر ہےاوروہ ای بات کی نفیحت کرتا ہے جس ( کی تہ ) تک اس کا علم پہنجا ہوا ہے۔

اور بیروہم نہ کرنا جا ہے کہ اولیاءاللہ کے علم (بھی) ان آلات (واسباب) پر موقوف ہے جن پر دوسروں کاعلم موقوف ہوتا ہے جیسے نحواور لغت اور معانی وغیرہ (اولیاء اللہ کے لئے احکام الٰہی کا سمجھنا علوم پر ہرگز موقوف نہیں) کیونکہ حق سبحانہ وتعالیٰ کسی قید کے پابند نہیں ہیں اس لئے وہ جس کو جو کچھ چا ہے ہیں اور جس طرح چاہے ہیں عطا فرمادیتے ہیں (پس اولیاء کو بدون آلات واسباب ہی کے وہ سب پچھ علم وفہم دے سکتے ہیں)۔

# نفيحت بااعتراض سے مكدرند ہونا چاہئے

اور (عزیز من!) پیرجان لینا جائے کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتراض کرناان کی ترقی کا اور رذیل اخلاق سے پاک صاف ہونے کا سبب ہے اور پہ (حقیقت میں) حق تعالیٰ کی رحمت اور اپنے بندوں پر (بڑی) نعمت ہے کیونکہ وہ جب ہی تک کہ آپس میں (ایک دوسرے کو) نفیحت کرتے رہیں اور (واقعی بات بیہ ہے کہ) ہم شخص نفیحت (اور اعتراض) سے اپنے بھائی کی خیر خواہی ہی کا قصد کرتا ہے کیونکہ وہ سیمجھتا ہے کہ جس بات کی طرف میں بلار ہا ہوں وہ سب سے افضل اور نفیس ہے (پس فقہاء اور صوفیہ کو ایک دوسرے کی نفیحت یا اعتراض سے مکدر اور رنجیدہ نہ ہونا چا ہے اور نہ اپنے بھائی ہے بدگمائی کرنی چاہئے ، بلکہ ہم نفیحت اور اعتراض کو ہمدر دی اور خیر خواہی پرمحمول کرنا چا ہے ۔ الا ان یشھد السحال اعتراض کے معدد السحال

### اصلی صوفی فقہاء عاملین ہی ہیں

اور (حقیقت میں اصلی) صوفی فقہاء ہی ہیں بشرطیکہ وہ اپ علم پر مل کرتے رہیں کیونکہ اولیاء کو فقہاء (اور علماء) سے امتیاز عمل ہی کی وجہ سے ہے جس کا بتیجہ سے ہے کہ ان کو (عمل کی برکت ہے )حق تعالیٰ کی طرف سے علم وفہم میں (ایسی) قوت عطا ہوئی ہے جو دوسروں کو فصیب نہیں ۔ پس یہی وہ چیز ہے جس سے ان کو دوسروں سے امتیاز حاصل ہو گیا اور اسی وجہ سے اولیاء میں اور ناقص علماء میں نزاع پیدا ہو گیا ( کیونکہ جو علمانہ ایپ علم پڑ عمل نہیں کرتے ان کو علم وفہم میں اولیاء جیسی قوت عطانہیں ہوئی اس لئے وہ ان کی با تیں سمجھے سے قاصر ہیں اور بدون سمجھے ان پر اعتراض کرتے ہیں ۔ ) پس

اولیاء کے سامنے ان کی الیم مثال ہے جیسے کہ شکاری کے جال میں رانگ کے چھلے ہوا کرتے ہیں اور اولیاء (کی مثال شکاری جیسی ہے کہوہ) جال کی ڈورکواینے قبضہ میں کئے ہوئے چلے آتے ہیں۔ پس جس وقت وہ ڈور کو کھنچتے ہیں اس وقت را نگ نے چھلے (اکٹھے ہوکر) خود بخو د کھیج ہوئے چلے آتے ہیں۔ پس ناقص علماء (کے تمام علوم) اولیاء کے باطن میں موجود ہیں اور اس کاعکس نہیں ہے ( یعنی اولیاء کے علوم ناقص علماء کے اندرموجودئیں ہیں)۔

تحكر ہاں جوعلاء عارفین باللہ ہیں ( وہ صوفیہ ہے کم نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں صوفی وہی ہیں ،مگرایسے علاء کواولیاء وصو فیہ کرام پراعتراض بھی نہیں ہوتا ) کیونکہ وہ تو ا ہے علم ونہم کو بہت ہی حقیر (اور ناقص ) سجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہان کی فہم ومعرفت سے او پر بھی بہت سے درجے ہیں اور اگر مراتب میں بیا متیاز ند ہوتا جو کہ ہم نے بیان کیا ہے تو ہرنماز وروز ہ کرنے والا (سیدنا)ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کے برابراوران کا ہم مرتبہ ہوجا تا کیونکہ ( ظاہر میں ) یہ بھی وہی کا م کرر ہاہے جووہ کرتے تھے اور تمام عالم میں کسی کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت نہ ہوتی حالا نکہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں "يرفع الله الذين امنو ا منكم والذين اوتو العلم درجت، المحت تعالى ان لوگوں کو جوتم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور جن کوعلم دیا گیا ہے ( مختلف ) درجات میں (بلندی عطا) کرتے ہیں، پس اولیاء دوسروں ہے ایسے علوم کے ساتھ ممتاز ہیں جن میں کوئی ان کا شریک نہیں اور ہمارے شیخ رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تفییر میں دولا کھ سینتالیس ہزار نوسوننا نو ہے علم بیان فرمائے ہیں (اس سے اولیاء کے علوم کی وسعت کا اندازه كرلينا جائج )اوريس نے ان علوم كا زياده حصدا في كتاب "تنبيه الاغبياء 

### اولیاء کے سامنے انقیاد ولسکیم مناسب ہے

جب یہ بات معلوم ہوگئی تو (اب اولیاء کے سامنے انقیا داور) شکیم ہی زیادہ مناسب ہے (انکار کرنا اچھانہیں) اور میں نے متعدد مرتبہ اپنے شیخ بینی شیخ الاسلام زکر یا انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے کہ (اولیاء کے )اعتقاد ہے اگر نفع (بھی )نہ ہوتو ضرر بھی نہیں ہوتا (اور بے اعتقادی میں بہت بڑے خطرہ کا اندیشہ ہے) اور اگر کسی فقیہ کوصوفیہ کے طریقہ اور ان کے ذوق اور اصطلاحات اور ما خذو غیرہ سے کھی بھی میں نہ ہوتو وہ (بالکل) کوراہے۔

صوفیہ کاطریقہ کتاب وسنت کے موافق ہے

اور جاننا جائے کہ تو م صوفیہ کا طریقہ کتاب وسنت کے (بالکل موافق ہے پس جوصوفی ) کتاب وسنت کی مخالفت کرتا ہو وہ سید ھے راستہ ہے (یقیناً) باہر ہو گیا جیسا كەسىدالطا ئفە( حضرت ) ابوالقاسم جنيدرضي الله عنەفر ما گئے ہيں پس تم بيرگمان (ہرگز ) مت کرنا کہ (حضرات ) صوفیہ کرام کی وہ حالت آج کل کے معیان تصوف جیسی تھی بلکہ وہ حضرات رضی اللہ عنہم اسرار شریعت کے جاننے والے ، روزہ رکھنے والے ، راتوں کو جاگئے والے ، زاہر متقی (خداہے) خوف وخثیت رکھنے والے تھے جیسا کہ ان کی سوانح اور تواریخ ہے معلوم ہوتا ہے اور جولوگ (صوفیوں پر ) انکار کرتے ہیں وہ ان لوگوں پرانکارکررہے ہیں جو کہ چھٹے درجہ میں ان (صوفیہ کاملین) کے ساتھ مشابہت ر کھتے ہیں (اور ہنوز پوری مشابہت ان کو حاصل نہیں ہوئی ) کیونکہ ہرقرن کو (جب اس ے) پہلے قرن کے ساتھ نبت کر کے (ویکھا جائے تو دونوں کی حالت میں زمین آسان کا فرق نظرآئے گا جس کی وجہ ہے )اس پرا نکارکر ناسیجے ہے جب کہ وہ بیدعوے كرے كه مي (بهمه وجوه ) يہلے قرن كے طريقة ير مول كيونكه (بيدومو كى طرح قابل سليم نبين اس لئے كه ) لوگ بميشد (برز مانديس ) ببلي حالت سے يحصي بى بنتے رجع بين اورحضور علي كارشاد" عيسر القرون قرنسي شم الذين يلونهم ثم السذین یلونہم سلیس ای طرف اشارہ ہے ( کہتمام جماعتوں سے بہتر میری جماعت ہے ( کہتمام جماعتوں سے بہتر میری جماعت ہے ( لیعنی حضرات صحابہ رضی الله عنهم ) پھروہ لوگ جوان کے قریب ہیں ( لیعنی تابعین )۔ پھروہ لوگ جوان کے قریب ہیں ( لیعنی تبع تابعین )۔

اور (عزیر من! ذرا) ابو بکرشبلی رضی الله عنه کے قول میں (تو) غور کرو (وہ فرماتے ہیں کہ) مجھ سے میرے شخ نے بید فرمایا تھا کہ برخور دار اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمہمارے دل میں خدا تعالیٰ کے سواکسی غیر کا خطرہ بھی آوے تو پھر بھی ہمارے پاس نہ آنا کیونکہ (اس حالت میں) تم سے بیامید نہیں کی جاستی کہتم سے مرید بین سکو گے۔ پس جن لوگوں کے مرید ول کا بید حال تھا تو خود ان مشائخ کی حالت کیا کی ہم ہوگی۔

(عزیمن!) تم اس مریدگی اور آج کل کے مشائخ کی حالت میں غور کروتو تم کو (زمین آسان کا) فرق معلوم ہوگا۔ اور امام حسن (بھری) رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ میں نے سری (مقطی) رحمہ اللہ سے زیادہ عابد کی کوئییں دیکھا کہ ان کی اٹھا نو سے سال کی عمر ہوگئی تھی ، مگر مرض الموت کے سوابھی ان کو لیٹے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اور (اس پر بھی) وہ (ہم ہے) بی فر مایا کرتے تھے کہ تم لوگ میری طرح عاجز و نا تو اں ہوجانے سے پہلے کچھ کوشش کر لوحالا نکہ ہم ان کے مجاہدات کا اس وقت بھی مقابلہ نہ کرسکتے تھے باوجود یکہ ہم نوجوان تھے (اوروہ نہایت درجہ بوڑ ھے تھے)۔

پس حق تعالی ان سب حضرات سے راضی ہوں (کہ واقعی انہوں نے مجاہدہ کا حق ادا کردیا) اور خلاصہ (کلام) ہے ہے کہ جوشخص ولی عارف باللہ کے ہاتھ پر تربیت پائے گا وہ حقیقی طور پر عبدیت کا درجہ حاصل کرے گا اور ان کے آ داب کو (بخوبی) پہچان کے گا اور ان شاء اللہ تعالی اخیر میں خاتمہ کر سالہ پر عبدیت کے پچھ آ داب کا ذکر آگے گا۔ واللہ ہتولی ہد اك و هو يتولی الصّلحين ٥

ل فتح البارى ، ج:٧ ، ص:٦ و ج:١٣ ، ص: ٢١ ـ مرتب

# (دوسرا باب طلب علم نافع کے بیان میں ہے انشااللہ تعالی )

علامات إخلاص

جانا چاہے کہ اس باب میں (لیعن طلب علم میں) بری چیز خدا کے لئے نیت کا خالص کرنا ہے (ا) اور اخلاص کی علامات میں سے ایک (علامت) ہے ہے کہ اگر کوئی اس کو جاہل یا ناسمجھ کہہ دی تو اس سے طالب علم کو تکدر (اور انقباض) نہ پیدا ہواس طرح اگر کوئی ہے کہہ دے کہ فلال اس لئے علم حاصل کر رہا ہے کہ تا کہ (آخرت میں) اس پر جمت (اور وبال) ہویا ہے کہہ دے کہ فلانا اپنے علم پڑھل نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ اس سے بھی (ذرا) تکدر نہ ہو، بلکہ اس کے نزدیک اس کو عالم کہنا اور جاہل کہنا دونوں برابر ایک درجہ میں ہوں (کہ نہ عالم کہنے سے دل برا برا کہ درجہ میں ہوں (کہ نہ عالم کہنے سے اپنے علم کا زعم پیدا ہونہ جاہل کہنے سے دل برا

(۲) اور اخلاص کی میربھی ایک علامت ہے کہ جب اس کا حلقہ درس بڑا ہونے لگے اورلوگوں کی نگا ہوں میں معزز سمجھا جانے لگے تو اس سے اپنے نفس میں پچھ حلاوت نہ یائے۔خوب سمجھ لو۔

# طالب علم این باطن کو تباہ کرنے والی خصلتوں سے پاک کرے

(۱) اور طالب علم کی شان میہ ونی چاہئے کہ وہ اپنے باطن کو تباہ وہلاک کرنے والی خصلتوں سے پاک کرے جیسے تکبر اور حرص اور علم کا دعوی اور دنیا کی محبت وغیرہ وغیرہ، کیونکہ (علاء کے ساتھ) احسان و ہمدردی کرنے والے تو پہلے گذر گئے (اب کوئی اس قابل نہیں رہا جس سے ان باتوں کی امید کی جائے ) پھر اس سے بھی کیا کم ہو کہ (علاء ہی کو ایسے ) بخیل لوگوں کے اموال (وغیرہ) کی طبع (نہ کرنی چاہئے، بلکہ لالج اور حرص ) سے اپنی ہمت (اور حوصلہ) کو بلندر کھنا چاہئے۔

پس جوکوئی آج کل اس کی طمع رکھے کہ اسے علم کی وجہ سے پچھود نیا مل جائے گی
اس نے (یقیناً ) بے موقع طمع کی اور مفت میں اپنے وین کو پچھ ویا اور اے کاش میہ
(عالم) و نیا دارہ ہی بن کر رہتا تو (اچھاتھا کیونکہ )اس صورت میں پچھاس فا کدہ کی امید
ہوسکتی تھی کہ اس کو اپنے نفس اور اہال وعیال کے لئے وسعت (مالی) نصیب ہوجاتی (اور
دیند اربن کر اگر و نیا ملتی بھی ہے تو و لی وسعت کہاں نصیب ہوتی ہے جیسی و نیا داروں
کومیسر ہوتی ہے ۔ پس د نیا کا تو بینقصان ہوا اور )علاوہ اس کے ( دین کا نقصان میہ ہوا
کہ ) وہ (حرص وطمع کی وجہ سے بہت می باتوں میں ) اپنے علم پرعمل کرنے سے پہلو

پس آج کل سب سے اچھا آ دمی وہ ہے جو ضروریات دین معلوم کرنے کے بعد کوئی ایسا پیشہ اختیار کرے جس سے اس کو دنیوی فائدہ حاصل ہوتار ہے اور ( دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بنانا پڑے اور ) جس قد رعلم (بقد رضرورت) اس نے حاصل کرلیا ہے وہ اس کی (آخرت درست کرنے کے لئے ) کافی ہے۔

اورایک بارابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کا گذرایک پھر پر ہواجس پر لکھا ہوا تھا" قبلبنسی تبعتبر" مجھ کو پلٹ کر ویکھوعبرت حاصل کروگے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا"انت بما تعلم لم تعمل فکیف تطلب عبلم مالم تعلم" تم نے جو با تیں معلوم کرلی ہیں ان پر تو ابھی تک عمل کیا ہی نہیں پھر جو با تیں معلوم نہیں ہیں ان کاعلم کیسے طلب کرتے ہو۔

# طالب علم کے لئے صحبت شیخ ضروری ہے

آور جانتا چاہئے کہ طالب علم کوعلم پر عمل کرنا اوراس کے آ داب بجالا نااورعلم کی برکت) سے انس وخیر نصیب ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ جماعت صوفیہ کا معتقداوران سے (ہمیشہ) ماتا جاتا نہ رہتا ہواس کے بعد (بے شک) اس کوعلم پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی کیونکہ بید حضرات اس کوان وسائس پر منبہ کریں گے جو کہ دل کو قبول خیرے مانع ہوتے ہیں اس لئے کہ علم (بھی)نفس کے لئے ایک قوت ہے پس جتناعلم زیادہ ہوگاوہ ای قدرنفس قوی اور متکبراور خیرے منکر ہوگا (تو عارفین اپنے خدام کوا پسے نسخے اور ترکیبیں بتلا دیتے ہیں جس سے علم کا زہر یلا مادہ نکل جاتا ہے اور پاک صاف حصہ باقی رہ جاتا ہے )۔

اور شخ عزالدین بن عبدالسلام رحمة الله علیه کاار شاد ہے کہ مذہب صوفیہ کے صحیح ہونے کی دلیل تمہارے سامنے بیہ ہے کہ ان سے کرامات بکشرت ظاہر ہوتی ہیں (اگر چہ مقبولیت اور ولایت کے لئے کرامات کاظہور پھے ضروری نہیں نہ وہ اس پرموقوف ہے، مگر تا ہم جس طرح معجزات نبی کی نبوت پر دلالت کیا کرتے ہیں اس طرح کرامات ولی کی ولایت پر دلیل ہوتی ہے) اور فقہاء میں سے ہم نے کسی کونہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر ایک کرامت بھی فلا ہر ہوئی ہو، ہاں اگر (کوئی فقیہ) صوفیہ کے طریقہ پر چل چکا ہو (تو اس کے ہاتھ سے کرامات کا ظہور ہوسکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں سے ہرکت محض علم کی نہیں ہے، بلکہ طریق صوفیہ پر چلنے کی برکت ہے) اور جو شخص کرامات اولیاء کی تصدیق میں ہو۔ اولیاء کی تصدیق کی برکت ہے) اور جو شخص کرامات

#### مشائخ طريقت يراعتراض كانقصان

اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جس شخص نے صوفیہ پر بدون ان کے طریقہ میں داخل ہوئے اعتراض کیا ہے اس کے چہرہ پر پریشانی (ادر بدرونتی) اور مردود و مطرود ہونے کی علامت ظاہر ہوجاتی ہے جو کسی صاحب بصیرت پر شخفی نہیں رہتی (ادرا گرطریقہ میں داخل ہونے کے بعد اعتراض کیا تب تو سلب ایمان کا قوی اندیشہ ہے ) اورا لیے آدی کے علم سے خدا تعالی کسی کونفع نہیں پہونچاتے بخلاف ان لوگوں کے جوصوفیہ سے قدا تعالی کسی کونفع نہیں پہونچاتے بخلاف ان لوگوں کے جوصوفیہ سے علم استحداد کے جوسوفیہ سے علم استحداد کے جوسوفیہ سے علم استحداد کیا تار ظاہر ہوتے اوران کے علم

سے مخلوق کو بے حد نفع ہوتا ہے )۔

اور شخ یجی نووی رضی الله عنه اپنے شخ مراکشی رحمہ الله کے پاس دمش سے باہراس غرض سے جایا کرتے تھے کہ اس کے سامنے بعض ایسے مسائل پیش کریں جو (درس وغیرہ کے وقت) نقل کرتے ہوئے ان کی بھھ میں نہ آئے تھے۔ پس اگر حفزات صوفیہ اسرار شریعت کوعلاء شریعت سے زیادہ بھے والے نہ ہوتے تو امام نووی آس جلالت وصحت اعتقاد اور ہزرگ کے باوجود (جوان کوخود حاصل تھی) اپنے شخ مراکشی مراکشی مراکشی مراکشی این شخ مراکشی ایک شریعہ کو بھی سرجوع نہ کرتے (پس معلوم ہوا کہ صوفیہ کرام رضی الله عنهم احکام شرعیہ کو بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں)۔

#### جامع علم وعمل ہرز مانہ میں ہوتے ہیں

اور (بیدخیال نہ کرنا چاہیے کہ اب ایسے بزرگ کہاں ہیں یہ بات تو پہلے ہی بزرگوں میں تھی کیونکہ عادۃ اللہ بیہ ہے کہ ) جب کوئی بزرگ انقال فرما جاتے ہیں ان کی جگہ ای مقام پر کوئی دوسر اشخص نائب ہوجا تا ہے اس لئے کہ اصحاب مراتب کم نہیں ہوا کرتے (بلکہ ہر مرتبہ پر ہر زمانہ ہیں کوئی ضرور ہوتا ہے ) اور اعتقاد انسان کوخود ان کی طرف تھنے لاتا اور (اس کی برکت ہے ) وہ ان کو پہچان لیتا ہے اور اعتراض و نکتہ چینی درمیان میں دیوار بن کر کھڑی ہوجاتی ہے (جس کی نحوست سے معترض ان کونہیں درمیان میں دیوار بن کر کھڑی ہوجاتی ہے (جس کی نحوست سے معترض ان کونہیں درمیان میں دیوار بن کر کھڑی کہ حضرات صوفی تو اعد شریعت پر جے ہوئے ہیں (ان کا طریقہ خلاف شریعت ہر گرنہیں ) اور اس کا انکار صرف ناقص علماء نے ناقص درویشوں کو دیکھ کر کیا ہے ورنہ ہر جماعت میں جولوگ کامل ہیں وہ آپس میں (بھی) ایک دوسر سے پر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ تو سب کے سب ایک ہی راستہ پر ہیں۔ دیر وین ناقص عالم کسی ناقص صوفی کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ بندہ کی خرنہیں کرتا (بلکہ حق تعالیٰ ہی سب پھر کرتے ہیں اور یہ بات وہ ) اس لئے (کہتا ہے) کہ بندہ کہ اس پر اس کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے تو ناقص عالم اس سے یہ کہئے لگتا ہے کہ تو جری اور کہتا ہے کہتا ہے کہتو جری اور کہا تھا کہ اس سے یہ کہئے لگتا ہے کہتو جری اور کہا اس کے داس پر اس کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے تو ناقص عالم اس سے یہ کہئے لگتا ہے کہتو جری اور

برقی ہے ای طرح جب کی صوفی کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ بندہ کسی چیز کا ما لک نہیں تواس پر انکار کرنے لگا ہے (حالا نکہ صوفی جو کچھ کہدر ہا ہے وہ بھی درست ہے ) اور وہ عالم بھی اس کے انکار کرنے میں راہ راست پر ہے کیونکہ ان مسائل کی حقیقت سے وہ دونوں ناواقف ہیں (ناقص صوفی تو یہ بچھتا ہے کہ جب بندہ کی ملک میں کوئی چیز نہیں تو ہر شخص کے لئے دوسر ہے کی چیز بلا تکلف حلال ہے اور ناقص عالم یہ بچھتا ہے کہ اس مسئلہ کی حقیقت بس یہی ہے کہ جو اس ناقص صوفی نے سمجھی ہے اس لئے وہ اس پر انکار کرتا ہے حالا نکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت سب چیزیں خدا تعالیٰ کی ملک ہیں بندہ کی ملک کوئی چیز نہیں ، مگر حق تعالیٰ نے پچھا سباب ومعا ملات شریعت میں مقر رفر ما کر بندہ کی ملک وئی چیز نہیں ، مگر حق تعالیٰ نے پچھا سباب ومعا ملات شریعت میں مقر رفر ما کر بنانی اسباب کے ذریعہ سے جب کوئی چیز میر کے سی بندہ کے پاس بندہ کی واس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں اور اگر کوئی ایبا کرے گا تو میں اس کو سزادوں گا۔ اس حقیقت کے بجھنے کے بعد یہ مسئلہ بالکل بے غبار ہے اور اس سے احکام شرعیہ کا ابطال ہرگز لا زم نہیں آتا ) اس کو خو سمحہ لہ

# درویش کی ابتداء عالم کی انتها

اورا مام یا فعی رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہے کہ میں دس برس تک دو خیالوں میں متر دور ہا ایک خیال جھے کو فقہاء کے طریقہ کی طرف بلاتا تھا اور دوسرا خیال صوفیہ کے طریقہ کی طرف ، پھر میں اولیاء یمن میں سے ایک شخص سے ملاتو اس نے کشفی طور پر میرے دل کی حالت معلوم کر لی اور کہنے لگے کہ برخور دار من! درویش کی ابتداء عالم کی میرے دل کی حالت معلوم کر فی اور کہنے لگے کہ برخور دار من! درویش کی ابتداء عالم کی انتہا ہے (یعنی صوفی پہلے ہی دن جس مقام پر پہنچتا ہے عالم اخیر درجہ میں اس پر پہنچتا ہے ) کیونکہ صوفی کی ابتدا ہے ہے کہ (خدا کے سوا) ہر چیز سے بے رغبت (اور بے التفات) ہوجائے اور تمام عبادات میں حق تعالیٰ کے لئے نیت کو خالص کرے اور اپنی عبادات پر اس سے عوض کا طالب نہ ہواور بیر (مقام) عالم کی انتہا ہے پھر درویش (اپنی

قسمت کے موافق درجات قرب ادرعطیات الہی میں (اس سے آ گے بھی) تر تی کرتا ہے(ادرعلاء ظاہر کواس ہے آ گے کھ نصیب نہیں ہوتا)۔

کرنا) چاہیے ہواور درویش کا ثمرہ بھی دکھلا دوں، پھرانہوں نے اکابر علماء میں سے کرنا) چاہیے ہواور درویش کا ثمرہ بھی دکھلا دوں، پھرانہوں نے اکابر علماء میں سے ایک شخص کو بلا بھیجا کہ ( ذرا میر بے پاس ) تشریف لاسے اورا پی جماعت کو بیتم دیا کہ اس ( کی تعظیم ) کے لئے کھڑ ہے نہ ہوں اور نہ ( مجلس میں ) اس کے لئے ( جگہ کی ) وسعت کریں، پھروہ ( عالم صاحب ) آئے تو جوتوں کی جگہ کے سوااور کوئی جگہ (اپ لئے ) نہ پائی ( کیونکہ اہل مجلس میں ہے کسی نے ان کوجگہ ہی نہ دی ) اور کسی نے ان کی طرف النقات بھی نہ کیا تو وہ ( بہت ناراض اور ) مکدر ہوئے اور قریب تھے کہ سب کو کا فر بنا دیں ۔ پس شخ نے ان سے کہا کہ اے فقیہ! میں اپ دل میں تیری طرف سے کا فر بنا دیں ۔ پس شخ نے ان سے کہا کہ اے فقیہ! میں اپ دل کا فر بنا دیں ۔ پس شخ نے ان سے کہا کہ اے فقیہ! میں اپ دل ایک بات ( رنج کی ) پاتا ہوں تو اس عالم نے اپنی دوا نگلیوں کو ملا کر کہا کہ میں اپ دل میں تم مسب کی طرف سے دو با تیں پاتا ہوں اور پیٹھ موڑ کرنا راض ہوتا ہوا اور شخ کو اور اس کی جماعت کو برا بھلا کہتا ہوا چلاگیا تو شخ نے ( میری طرف اشارہ کر کے ) فر مایا کہ جس علم کوتم طلب کرنا چاہے ہواس کا ( یہ ) ثمرہ ( ہے ) دیکھ لو۔

پھرانہوں نے درویشوں میں سے ایک درولیش کو بلا بھیجا (اوراس کے لئے بھی اپنے خدام کو وہی ہدایت کردی جو عالم کے لئے کی تھی ) پس وہ آئے اور (آگر) کھڑے ہوگئے اور پہلے شخص کی طرح اس نے بھی (جوتوں کی جگہ کے سوا) کوئی جگہ نہ پائی اور (کسی نے اس کی طرف بھی التفات نہ کیا اس نے ) سلام کیا تو ایک شخص کے سوا کسی نے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا تو وہ بنے اور جوتوں کی صف پر کھڑے ہوگئے اور دوتوں کی صف پر کھڑے ہوگئے اور دوتوں کی صف پر کھڑے ہوگئے اور دوتوں کی صف پر کھڑے ہوگئے میں اور درویشوں کے جوتے سید ھے کرنے لگے ۔ تو شخے نے ان سے (بھی بہی) کہا کہ میرے دل میں آپ کی طرف سے ایک بات ہو وہ کہنے کئے حضرت والا میں (آپ میرے دل میں آپ کی طرف سے ایک بات ہو وہ کہنے کئے حضرت والا میں (آپ کے سامنے ) حق تعالیٰ سے استعفار کرتا ہوں اور اپنا سرکھول دیا (کہ لیجئے میں مواضر

ہے) پھر شنخ نے (مجھ سے ) فرمایا کہ درویشوں کے طریقہ کا ٹمرہ (مجھی ) دیکھ لو۔امام یافعی رحمة اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے درویشوں ہی کا طریقہ اختیار کیا یہاں تک کہ میں ایسا ہوگیا جیسا کہتم دیکھ رہے ہو۔

علم بدون عمل کے وبال ہے

بسعزیزمن اس حکایت بین فور کرواورای طریقه بین مشغول ہوجس ہے کہ ویٹر ہ واصل ہوجائے۔ اور خبر دارتم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو بدون عمل کے زیادہ علم حاصل کرنے بین گئے ہوئے ہیں ان احادیث پراعتاد کر کے جوعلم کی فضیلت میں واردہوئی ہیں مثلاً حضور ہے ہے کا ارشاد ہالعلماء ورثہ الانبیاء اور علاء انبیاء کے وارث ہیں۔ پاس اسرائیل کے انبیاء کے مشابہ ہیں۔ پستم ان احادیث سے بیمت سجمنا کہ بدون عمل کے بھی علم سے فضیلت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ حضور ہے گئے نے ( یہ بھی ) بدون عمل کے بھی علم سے فضیلت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ حضور ہیں اللہ الابعدا "جس مخص فرمایا ہو تا وہ دورہی ہوتا جائی ( یعنی سے عمل کی توفیق زیادہ نہ ہوئی ) تو فرمایا ہے تریادہ علم حاصل کیا اور ہدایت زیادہ نہ پائی ( یعنی سے عمل کی توفیق زیادہ نہ ہوئی ) تو وہ تی تعالی سے زیادہ نہ ہوئی ) تو وہ تی تعالی سے زیادہ دورہی ہوتا جائے گا۔

ل كنزالعمال ، ج: ١٠، ص: ١٣٥ رقم ٢٨٦٧٩ و كشف النعفاء ج: ٢، ص: ٨٣ مرتب ع قال السيوطي وابن حجررحمهماالله لا اصل له ،كشف النعفاء ، ج: ٢ ، ص: ٨٣ مرتب ع قال المصحح لعله رواية والإفالمشهور زهدا \_(١)

<sup>(</sup>١) حديث: من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزد دمن الله الا بعداً ، كنز العمال ،

ج: ۱۰ مص: ۱۹۳ حدیث ۲۹۰۱ و فیض القدیر ، ج: ۲ ، ص: ۹۳ مرتب سی ای طرح علم بلاگل کے بارہ میں اور بھی بہت ی وعیدیں احادیث میں وار د ہوئی ہیں مثلا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ پہلا ہے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ایک شخص کولا یا جائے گا پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آئیں نکل پڑیں گی۔وہ ان کو لئے لئے ایسا گھوے گا جیسا کہ گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے تو دوزخ والے اس پرا کھٹے ،وجائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلانے!

### انبیاء کیہم السلام کے حقیقی وارث

اور جاننا چاہے کہ انبیاء علیم السلام کی وراثت حقیقت میں محدثین ہی کو حاصل ہے جو کہ احادیث کوسند متصل کے ساتھ رسول اللہ ویلائی کہ پہنچا کر روایت کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے شیخ نے فرمایا ہے ۔ پس محدثین کورسالت میں کسی قدر حصہ (حاصل ہے کیونکہ وہ وہ می کے نقل کرنے والے اور اس کے پہنچا نے میں وارث ہیں اور فقہاء جب کے کیونکہ وہ وہ می کے نقل کرنے والے اور اس کے پہنچا نے میں وارث ہیں اور فقہاء جب کیونکہ وہ وہ کے گا کہ شرت کے تین کا موں کا حم کرتا تھا اور خود نہ کرتا تھا اور بری باتوں ہے رو کتا تھا اور خود نہ کرتا تھا اور جو کہ گا کہ شرتم کو نیک کا موں کا حم کرتا تھا اور خود نہ کرتا تھا اور بری باتوں سے رو کتا تھا اور خود نہ کرتا تھا۔

اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا کہ معراج کی رات میں چند ایسے لوگوں پر میرا گذر ہوا جن کے لیوں کوآگ کی قینچیوں سے کاٹا جار ہاتھا میں نے جریل سے کہا کہ بیکون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جوالی یا تھی کہیں گے کہ خودان پر عمل نہ کریں گے۔رواہ البخاری وسلم واللفظ لیہ

اورا یک حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا کہ جو شخص لوگوں کو بھی با تیں سکھلائے اور اپنے نفس کو بھول ہے اور اپنے نفس کو بھول جائے گئی کہ دو گئی ہے اس کی الی مثال ہے جیسے چراغ کی بنی کہ لوگوں کو تو روثنی پہنچاتی ہے اور اپنے آپ کو جلاتی ہے رواہ الطبر انی فی الکبیروا شادہ حن انشاء اللہ تعالی کذافی الترغیب ان احادیث سے صاف معلوم ہوتی ہے ان سے وہی علم مراد ہے جس پر عمل کیا جائے اور علیا ہے بھی علیائے باعمل مراد ہیں واللہ اعلم۔

( حاشیہ صفحہ بڑا) یہ جانا چاہے کہ ائر اربعہ رضی اللہ عنہم ان فقہاء میں واخل ہیں جو اپ دلائل کو احادیث و آیات سے معلوم کر چکے ہیں پس وہ بھی تحدثین میں داخل ہیں اور وارث نبی ہونے میں دوسروں سے افضل ہیں یا گخصوص امام ابو حذیثہ جو کہ امام اعظم اور سید الفقہا واور راس الاتقیاء ہیں ، امام صاحب کی نبیت جس محفص نے بیدوی کی کیا ہے کہ وہ تحدث نہ تھے ، اس نے نہایت تعصب اور افتراء سے کام لیا ، یا اس کو حقیقت حال کی خربی نہیں ، امام صاحب کے تحدث ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امام شافعی ان کی بابت

تک (احادیث وغیرہ سے) دلائل معلوم نہ کرلیں ان کے لئے یہ درجہ (وراثت نبوت کا) نہیں ہے۔ پس ایسے فقہاء رسولوں کے ساتھ محشور نہ ہوں گے بلکہ عام لوگوں میں (داخل ہوکر) محشور ہوں گے۔ پس حقیقت میں علماء کالفظ محد ثین ہی پرصا دق آتا ہے۔ اس طرح زاہدین وعابدین وغیرہ بھی جو کہ آخرت (کے طلب کرنے) والے ہیں اگر محدث نہ ہوں گے تو وہ بھی انہی فقہاء کی طرح ہوں گے جو کہ محدث نہیں والے ہیں اگر محدث نہ ہوں کے تو وہ بھی انہی فقہاء کی طرح ہوں گے جو کہ محدث نہیں ہیں پس وہ بھی عام لوگوں کے ساتھ محشور ہوں گے اور محض اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے دوسروں سے دنیا میں علم کی وجہ سے امتیاز ہوں سے حسیا کہ فقہاء کو عام لوگوں سے دنیا میں علم کی وجہ سے امتیاز ہوں ہوت ہوں اور کا امتیاز ان کو حاصل نہ ہوگا۔

(بقیم حاشیہ حفی گرشته) فرماتے ہیں "الناس کلهم عبال ابی حنیفه فی الفقه" که تمام لوگ فقه میں امام ابوضیفه کی الفقه الله که فقه میں اور ظاہر ہے کہ فقہ واجتہا دے لئے احادیث وآیات واساء رجال الفت اور ناخ وسنوخ وغیرہ متعدد علوم میں ماہر ہونا شرط ہے جو محض احادیث کا جامع نہ ہوگا وہ فقید کیونکر ہوسکتا ہے اور امام صاحب کا فقید اعظم ہونا جملدا تمد کو تسلیم ہے اس سے ان کامحدث ہونا بھی لازم آھیا۔

علامة على الدين على الله عنهم احمعين المداهب هم او تاد الارض واركان الدين وامناء السارع على امته رضى الله عنهم احمعين المدخ الهبزين كسنجالي والي الدورين كان اورشارع على امته رضى الله عنهم احمعين الهرخ بيل على المراع على المته رضى الله عنهم احمعين المرخ بيل المراع عليه السلام كي الين بيل المراح كي بيل المراع عليه المنظم المن المرابع والمنظم المن المرابع والمنظم بيل اورعلام شعراني في ميزان بيل الم البوحنيف كي طرف عن النفين كي اعتراضات كو بخولي و دكر ويا بهاور فرما ديا بهكه الم البوحنيف كي ولائل خرج كوبيل في حصوصت كي ما تحد المنظم المراح والمنظم المنظم المنظم المنظم الموجود منه بوادراس بيل الن كي كوئي خصوصيت نبيل ، بلكه تمام المرابي وقت بيل قياس واجتهاد سي المن المراجع والنفي من المراجع والنفي موجود في موادراس بيل الن كي كوئي خصوصيت نبيل ، بلكه تمام المرابي وقت بيل قياس واجتهاد سي كام لين مي وكدر المنظم المرابي والتنف صيل في المعيزان ١٢

# الي فخص كے پاس جانا جا ہے جوسيدهاراسته بتلائے

جبتم کو یہ بات معلوم ہوگئ اور تم نے جان لیا کیمل کے بغیر علم کا نفع بہت کم ہوا ور مل کرناتم کواس لئے آسان نہیں کہ تہارا باطن پاکیز ہنیں تو تم کوالیے شخص کے پاس جانا چاہئے جو سیدھاراستہ تم کو بتلا دے (جس سے علم پڑھل کرنے کی تو فیل نصیب ہو) حق تعالی فرماتے ہیں 'وات و المبیوت من ابواھا (اور گھروں میں ان کے دروازوں ہے آنا چاہئے ،جس سے بیمسکہ معلوم ہوا کہ ہرکام کو قاعدہ کے موافق کرنا چاہئے اور ظاہر ہے کہ مل کرنا اس وقت تک آسان نہیں ہوسکتا جب تک نفس کورذ ائل سے پاک صاف نہ کیا جائے تو بغیر اس راستہ کے طے کے سہولتِ اعمال کی احمید کرنا غلط المبید ہے )۔

اور شخ عبادہ ما کئی رحمہ اللہ ایک مرتبہ سیدی شخ مدین رضی اللہ عنہ سے طح تو شخ مدین نے ان کی تعظیم نہ کی اور نہ ان کی طرف النفات کیا ۔ شخ عبادہ ؒ نے کہا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے میراحق تعظیم ادا نہ کیا؟ شخ مدین نے فر مایا کہ میں تمہاری تعظیم کس لئے کروں تم مشرک ہو ۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے مشرک ہونے کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا کہ جس حالت پرتم اس وفت ہو (وہ خود تمہارے مشرک ہونے کی دیل ہے) کہ تم (مجھ سے اپنی تعظیم (وتکریم) چا ہے ہواور اپنے سامنے (مجھ سے) کہ تم (مجھ سے اپنی تعظیم (وتکریم) چا ہے ہواور اپنے سامنے (مجھ سے) کہ قروضوع) کی درخواست کرتے ہو حالانکہ خدا تعالی کے سوالیہ کی کاحق نہیں ۔ تو جو شخص حق تعالیٰ کے خاص صفات (اور حقوق) میں منازعت کرتا (اور اپنا حصہ لگاتا) ہو اور یہ چا ہتا ہو کہ خدا کی طرح اس کے لئے بھی تعظیم اور خشوع کیا جائے اس کا اکر ام کیونکر کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ تو اہانت اور تذکیل کا مستحق ہے۔

پس شیخ عبادہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے (ادر شیخ کے قول میں اور اپنی حالت میں غور کرتے رہے ) چرجب بجھ میں آگیا کہ واقعی جھ میں بیمرض موجود ہے کہ میں اپنے کو دوسروں سے بڑا اور افضل سجھتا ہوں اور ان سے آپی تعظیم و تکریم چاہتا ہوں تو ) پھر بول اٹھ "اشھد ان لا الله واشھد ان محمدا رسول الله" میں حق تعالیٰ کی طرف (اس شرک خفی سے) تو بہ کرتا ہوں اور اس وقت (از سرنو) اسلام میں واخل ہوتا ہوں ۔مطلب بیتھا کہ اس وقت سچا اور کامل اسلام اختیار کرتا ہوں کیونکہ اسلام نام ہے اطاعت کا اور حق تعالیٰ کے خاص اوصاف وحقوق میں منا زعت نہ کرنے اور اعمال صالح کی پابندی کرنے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی مسلمان مخلوق میں سب اور اعمال صالح کی پابندی کرنے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی مسلمان مخلوق میں سب سب کمتر سجھنے کا پس (بیکامل اسلام ان کواسی وقت نصیب ہوا) خوب سجھ کوو۔

حق تعالی ہم کو اور تم کو سیدھے راستہ کی ہدایت فرمائیں کیونکہ جس قدر شریعت پرمتنقیم رہو گے اور جتنا شریعت سے ہٹو گے اتنا شریعت ہو گے اتنا ہی صراط سے ہٹو گے اتنا ہی صراط سے ہٹو گے (اور جو صراط سے ہٹے گاوہ جہنم میں گر جائے گا) پس حق تعالی سے استقامت کی درخواست کرتے رہو کیونکہ ہر چیز کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے ہیں۔ ملکوت کل شعبی لے

اشاعب علم مين صحيح غرض

(۲) اور طالب علم کی شان میہی ہونی چاہئے کہ اپنا علم کو اس غرض سے نہ پھیلائے کہ لوگ اس کی تھا گی اس کی تھا گی اس کی تھا گئی اس کی تھا گئی اس کی تھا گئی ہوئی ہے نہ تھا گئی ہوئی ہے کہ لوگ اس کی تھا گئی گئی ہو ، جس کا خدا تعالی نے امر فر مایا ہواس غرض جو بند ہے کے اور خدا کے در میان میں ہو ، جس کا خدا تعالی نے امر فر مایا ہواس غرض سے بہتر ہے جو بند ہے کے اور مخلوق کے در میان میں ہو ، جس سے خدا تعالی نے منع فر مایا ہو ( کیونکہ پہلی غرض خدا ہے ملانے والی اور دوسری جدا کرنے والی ہے ) اور مین جوغرض بندہ کو خدا تک پہنچا دے وہ اس سے (بدر جہا ) بہتر ہے جو اس کو خدا سے جدا کردے۔

اورای وجہ سے بندہ کے (ہرمکل کے ) ساتھ ثواب وعقاب لگا ہوا ہے (پس جومکل خدا سے ملانے والا ہے اس پر ثواب اور جودور کرنے والا ہے اس پرعذاب ہوگا۔ پس مخلوق سے کسی قتم کی امید وابستہ ندر کھنی چاہئے ) کیونکہ امید اور خوف ( کا تعلق ) صرف خدا تعالیٰ ہی سے ہوسکتا ہے۔

اور (بندہ کے لئے ) یہ بات کافی ہے کہ حق تعالیٰ صادق ہیں اور (کچی بات کی ) تصدیق کی تصدیق کی تصدیق کی اور یہ کی اور یہ کی تصدیق کی تصدیق کی تصدیق کی پرواکیوں ہو ) اور یہ بات بھی کافی ہے کہ حق تعالیٰ (ہر بات کو ) جاننے والے اور بتلانے والے ہیں (پس یہ احمال ہر گرنہیں ہوسکتا کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ کو ہمارے علوم کی خبر بھی ہے یا نہیں کیونکہ وہی تو ہر شخص کو سکھلاتے اور بتلاتے ہیں اور پھران کو علم کیونکر نہ ہوگا )۔

#### جب تک دلیل قطعی نه هومباحثه نه کریں

(۳) اور طالب علم کی بیشان بھی ہونی چاہئے کہ جب تک اس کے پاس اسکے مسلہ میں) دلیل قطعی نہ ہواس وقت تک (کس سے) علمی (مضامین میں) مباحثہ نہ کر ہے کیونکہ کا ملین کے نز دیک مناظرہ کرنے والے کے لئے ایک شرط بید (بھی) ہے کہ جس بات میں وہ مباحثہ (اور گفتگو) کرے اس میں یقین (کا مرتبہ) اس کو حاصل ہو۔ اور بیہ بات انبیا علیہم الصلوۃ والسلام اور اہل کشف رضی اللہ عنہم کے سواکسی کونھیب نہیں ہو کتی (اختلافی مسائل میں انبیاء علیہم السلام کو وی کے ذریعہ سے علم قطعی حاصل ہو جا تا ہے اور اہل کشف کو کشف صحیح کے ذریعہ سے علم اقناعی نصیب ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے ان کا دل ایک جا نب مطمئن اور طبیعت کیسو ہوجاتی ہے اور صوفیہ اپنی اصطلاح میں علم اقناعی کو کم قطعی کہد دیا کرتے ہیں کیونکہ دونوں سے اطمینان قلب میسر ہوجا تا ہے ، میں علم اقناعی کو کم قطعی کہد دیا کرتے ہیں کیونکہ دونوں سے اطمینان قلب میسر ہوجا تا ہے ، اگر چہ اس اطمینان کو جو کہ کشف سے حاصل ہواس اطمینان سے کھی بھی نسبت نہیں جو کہ اگر چہ اس اطمینان کو جو کہ کشف سے حاصل ہواس اطمینان سے کھی بھی نسبت نہیں جو کہ وی سے حاصل ہوتا ہے وی میں خطاکا احتمال محال ہے اور کشف میں ہروقت خطاکا

اخمال ممکن ہے۔ چنانچہ علامہ نے اپنی تصانیف میں جا بجا اس پر تنبید کی ہے کہ اس کو خوب مجھ لو۔

پس علامہ کی عبارت سے بیشبہ نہ کیا جائے کہ اہل کشف کو کشف کے ذرایعہ
سے ویباہی علم قطعی حاصل ہوتا ہے جیبا کہ انبیاء کو وی سے ۔علامہ کا بیہ ہر گزمقصو دنہیں ،
بلکہ مطلب صرف بیہ ہے کہ اہل کشف کو اختلافی مسائل میں بہت سے بہت ظن یا وہم (کا درجہ) حاصل ہوتا ہے کیونکہ ان کاعلم محض (قیاسی اور) اجتہادی ہے (جس سے انسان کو ایک جانب پراطمینان نصیب نہیں ہوتا، بلکہ دوسری جانب بھی حق ہونے کا احتمال رہتا ہے سوایے مسائل میں مباحثہ کرنا بالکل فضول ہے کیونکہ جب مناظرہ کرنے والے کوخود ہی بیا حتمال ہے کہ شاید دوسری جانب حق ہوتو وہ کس منہ سے اپنے طریق کو ثابت اور دوسرے کو باطل کرنے کی کوشش کرتا ہے ) اور جس کو خدا تعالی تو فیقی (عمل ) عطا فرمائیں اس کے لئے وہی مسائل کافی ہیں جو کہ ظاہر شریعت میں محکم (اور مضبوط اور مشنوط اور مشنق علیہ ) ہیں اور ان کومناظرہ (ومباحثہ ) کی پچھ بھی ضرورت نہیں۔

(ہاں اگرکوئی شخص قطعی مسائل میں کلام کرنے گئے اس کے ساتھ مناظرہ ومباحثہ کا کچھ مضا کقہ نہیں بشرطیکہ لتھیت کے ساتھ ہونفسائیت سے ان کے سوادیگر مسائل میں گفتگو کرنا ہے کار ہے ) کیونکہ غذا درست نہ ہونے کی وجہ سے اور نیز ان حکمتوں کی وجہ سے جو کہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں ہیں (آج کل اکثر) قلوب اسرار شریعت کے بیجھنے سے مجبوب (اورمحروم) ہیں (پس صوفی کو چاہئے کہ علمائے ظاہر سے مسائل تصوف ، وحدۃ الوجود وغیرہ میں ہرگز مناظرہ نہ کرے کیونکہ یہ مسائل تشفی اور ذوقی ہیں جن کووی سے جھسکتا ہے جس کوذوق طریق حاصل ہو چکا ہو)۔

اور جاننا چاہئے کہ جوشخص تم ہے کسی بات میں مباحثہ کرے اور تم نے اس کو بہت کچھ مجھانا چاہا، مگروہ (اپنی رائے ہے ) نہیں ہٹا تو سمجھ جاؤ کہوہ (حق تعالیٰ کے ) کسی اسم کے غلبہ (سے مغلوب اور اس) کا ماتحت غلام ہے یا پہل وہ تمھاری بات کی طرف اس وفت تک رجوع نہیں کرسکتا جب تک کہ (اس اسم کے )غلبہ کا ز مانہ ختم نہ ہوجائے جیسا کہ خودتم بھی اس کی رائے کی طرف اس لئے رجوع نہیں کر کتے کہ تم بھی اس کی طرح (کسی اسم کے غلبہ سے )مغلوب ہواور ہرشخص کا مقام اس کی بات نے ظاہر ہوجا تا ہے( بیعنی عارف لوگوں کی با توں ہی ہےمعلوم ہوجا تا ہے کہ کون شخض کس اسم کا مانخت ہے ،اور اس میں خدا نعالی کی کونسی صفت کا ظہور ہور ہاہے بالخصوص اگروہ کسی بات پر پختگی کے ساتھ جما ہوا ہو ( تب تو صاف معلوم ہوجا تا ہے کہ اس پر فلاں اسم کا غلبہ ہے )اور ( وجہاس کی میہ ہے کہانسان کا ) ظاہر ( اس کے ) باطن کاعنوان ہے توہر شخص جو بات بھی کرتا ہے وہ اینے ذوق ہے اور کسی باطنی حالت کے غلبہ ہے کرتا ہے ( کہ پہلے اس کے باطن میں کوئی ذوقی حالت پیدا ہوتی ہے پھر بات چیت کے ذریعہ ے اس کا ظہور ہوجا تا ہے ) پس جو بات اس کی تمہار سے نز دیک باطل ہواس کومشیت اللی کے سپر دکرو( اور سمجھو کہ خدا کی یہی مشیت ہے کہ بیشخص غلط راستہ پر رہے ) اور جو بات تمهار بے نز دیک حق ہواس میں اس کا اتباع کر و\_اس مضمون کوخوب سمجھ جا وَاور اس پیمل کرو، پھرتم کو بحث ومباحثہ سے خودہی نفرت ہوجائے گی )۔

### طالب علم کے پاس مخفی عمل بھی ہونا جا ہے

(٣) اورطالب علم کی بیشان بھی ہونی چاہئے کہ وہ ہمیشہ کے لئے علم حاصل کرنے ہی پر کفایت نہ کرے بلکہ علم کے سوا اس کے پاس کوئی (خاص) عمل بھی ہونا حیا ہے۔ جیسے رات کو اٹھنا اور حسب مقد ورصد قد خیرات کرنا اور ہرنیک وبدآ دمی کی ایڈ ارسانی سے بچنا اور جاننا چاہئے کہ مکر (خفی) کی بیر بھی ایک صورت ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کوایساعلم عطافر ماویں جو کہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور عمل سے اس کومح وم کرویں یاعمل بندہ کوایساعلم عطافر ماویں جو کہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور عمل سے اس کومح وم کرویں یاعمل بندہ کوایساعلم عطافر ماویں جو کہ عمل کی تربیت اساوصفات البی ہے ہورہی ہے، ہرچیز کا مربی ایک خاص اسم ہے جس کا اس میں ظہور ہوتا ہے اور اس مئلہ کی مفسل تحقیق احقر نے حاشیہ ''درمضو دھ اول' (ہم ہے عبد کیا عمل میں بیان کی ہے امرامی مسلم کی تربیت اساوصفات البی ہے طاشیہ ''درمضو دھ اول' (ہم ہے عبد کیا عمل میں بیان کی ہے امرامی مسلم کی تربیت اساوصفات البی ہے اور اس مئلہ کی مفسل تحقیق احقر نے حاشیہ ''درمضو دھ اول' (ہم ہے عبد کیا میں بیان کی ہے امرامی میں بیان کی ہے ہا معرجی ہے۔

کی بھی توفیق ہوجائے مگرا خلاص سےمحروم کردیا جائے۔

کی کی ویل ، وجا سے رامل کے روا وی بات کے اس کی اپنی یا دوسروں کی ایک حالت ہوتو جان لینا چاہئے کہ اس شخص کے ساتھ کر آخر فنی ) کیا گیا ہے (پس اس کو بہت جلد اپنی حالت کی اصلاح کرنا چاہئے اور خداتعالیٰ کی مخفی تد ابیر سے ہمیشہ ڈرتار ہنا چاہئے (فسلا یسا مسن مسکسر الله الاالقوم المحاسرون) ہے۔

جبتم اس کو بھو گئے تو (اب ہر گر علم کو کافی نہ بھونا بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کو اپنے لئے لازم بھونا کیونکہ )امام شافع کا ارشاد ہے کہ عالم کو جا ہیے کہ اس کے پاس علم کے سوا کوئی ایبا مخفی عمل ہو جواس کے اور خدائی کے درمیان ہو ( کسی تئیسر ہے کواس کی مطلق خبر نہ ہو ) کیونکہ (ہر شخص کے ) علم ( کا حال ) آ دمیوں پر اکثر ظاہر ہو جاتا ہے اور جوعلم وعلی مخلوق پر ظاہر ہو جائے آخرت میں اس سے نفع کم ہوتا ہے اور امام شافعی کا اپنی رات کو تین حصہ کرنا اور ایک حصہ کو تبجد کے لئے مخصوص کرنا مجمی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اور کہ علم میں مشغول ہونا صلوق نافلہ ہے ) با وجود کیا مام شافعی رضی اللہ عنہ کا کہ ہونا ہے کہ اور کا مار کی ایک اس میں مشغول ہونا صلوق نافلہ ہے اور کیا ہے کہ اس میں مشغول ہونا صلوق نافلہ ہے افسال ہے۔

الله عنه کا مذہب ہیہ ہے کہ تھم میں مشغول ہونا صلوۃ نافلہ ہے اسل ہے۔
اوراس مضمون کوخوب بجھلو (اوراپناساراوفت تحصیل علم ہی میں صرف نہ کرو)
کیونکہ رات اور دن میں ہروفت کے لئے جدااشغال ہیں کہ اس وقت انہی میں مشغول ہونا مناسب ہے ۔ پس رات کے اخیر حصہ میں تہجداوراستغفارہی افضل ہے اور جمعہ کی اور جمعہ کی اور کرخفی کی حقیقت ہے کہ دق تعالی امتحان کے طور پر بندہ کوایک نعت عطافر مادیتے ہیں جس کے بہت ہوق تی ہوتے ہیں جس کے بہت کہ حقوق ہوتے ہیں گر بندہ اس نعت کی وجہ ہے اتر انے اور غفلت کرنے لگتا ہے اور اس مے حقوق کو ادائیس کے حقوق ہوتے ہیں گر بندہ اس نعت کی وجہ ہے اتر انے اور غفلت کرنے لگتا ہے اور اس کے حقوق کو ادائیس کرتا لیں انجام کاروہ نعت اس کے لئے وہال جان ہوجاتی ہے مثلا بندہ کو علم عطا کیا جمیل جس کاحق بی تھا کہ اس برعمل کرتا بھر کردہ محتفی تا میں ہوگی ہی تو فیق عطا ہوئی بھر اخلاص نصیب نہ ہوا اور وہ بغیرا خلاص ہی کے علی کو کافی سیجھنے لگا تو ید دونوں صور تیں بخت امتحان کی ہیں تو فیق عطا ہوئی بھر اخلاص نصیب نہ ہوا اور وہ بغیرا خلاص ہی کے علی کو کافی سیجھنے لگا تو ید دونوں صور تیں بخت امتحان کی ہیں ۔ حامنہ اظلامی نصیب نہ ہوا اور وہ بغیرا خلاص ہی کے علی کو کافی سیجھنے لگا تو ید دونوں صور تیں بخت احتمان کی ہیں۔ حامنہ اخلاص نصیب نہ ہوا اور وہ بغیرا خلاص ہیں کے علی کو کافی سیجھنے لگا تو ید دونوں صور تیں بخت احتمان کی ہیں۔ حامنہ

رات میں رسول اللہ ﷺ پر درو و بھیجنا اور قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے اورای طرح دوسرے اوقات کو سجھ لو ( کیونکہ احادیث میں ہروقت کے لئے ایک خاص ذکر بتلایا گیا ہے لیں اس وقت میں وہ ذکر تمام طاعات سے افضل ہے ) چنا نچہ جولوگ حق تعالی کے مقرب ہیں وہ اس کا مشاہدہ کرتے اور ہرعبادت میں ایک (خاص) حلاوت پاتے ہیں جب کہ اس کو ای وقت میں ادا کیا جائے جواس کے لئے مناسب ہے اور ان کے سوا جوادرلوگ ہیں وہ تو چوندھی اوٹنی کی طرح ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے (اور گڑ بڑ) کرتے دیے ہیں کہ بھی کا م ٹھیک کرلیا بھی پُوک گئی۔

اور جب وہ پہلی صورت کے خلاف (خاص عبادت کے وقت میں) دوسر سے غیر ضروری کام میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت ان کی الیی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی شخص جان نظنے کے وقت علم نحواور لفت میں مشغول ہواوراس کے حاصل نہ ہونے پڑغم کرتا ہو (سوظا ہر ہے کہ اس سے زیادہ بیوتوف کون ہوگا پس ہرشخص کو یہ بجھنا چاہئے کہ نہ معلوم کس وقت اس کی جان نگل جائے تو ہروقت ایسے کام میں مشغول رہے جواس وقت کے مناسب ہے)۔

اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو انقال کے بعد کسی نے خواب میں ویکھا تو آپ

ہوریافت کیا کہ خدا تعالی نے آپ کے ساتھ کیا (معاملہ) کیا؟ فر مایا افسوس (علم
کچھکام نہ آیا کیونکہ) علم کے لئے بہت شرا لکا اور بہت آفتیں ہیں جن ہے بہت کم لوگ
نچ سکتے ہیں (خواب ویکھنے والے نے) عرض کیا کہ، پھر آپ کی مغفرت کس چیز ہے
ہوئی؟ فر مایا: کہ ایک تبیع کی وجہ ہے (مغفرت ہوئی) جو میں صبح وشام پڑھا کرتا تھا۔ اور
اس طرح انکہ طریق جنیدر حمہ اللہ وغیرہ (کو بھی بعض لوگوں نے انقال کے بعد خواب
میں دیکھا ہے اور ان) ہے بھی (اس کے قریب قریب جواب) منقول ہے خوب بجھاو۔

اس طرح مقااللہ عنہ کہتا ہے کہ ان خوابوں کی بنا پر ان حفرات ہے بدگمان نہ ہونا چا ہے اور نہ یہ بجھا و ہے

میں دیکھا ہے اور ان کے کہان خوابوں کی بنا پر ان حفرات ہے بدگمان نہ ہونا چا ہے اور نہ یہ بجھا و ہے۔
کہان کے علوم میں اخلاص نہ تھا نعوذ باللہ منہ کے وکھ خواب میں اکثر جوابات خواب دیکھنے والے کی حالت

#### طالب علم كوچاہئے كەن تعالى كے ساتھ ادب كامعامله كرے

(۵) اور طالب علم کی ہے بھی شان ہونی چاہئے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اوب کا معاملہ کرے اور جس بات کو جانتا (اور بھتا) ہوائی میں کلام کرے (اور جن باتوں کو نہ جانتا ہوان کو خدا پر چھوڑ دے اپنی طرف ہے ان کا مطلب اختر اع نہ کرے ) پس حق تعالیٰ کے کلام میں جو (آیت) متشابہ ہواس پر ایمان لائے اور اس (اعتقاد) پر جما رہے کہ حق تعالیٰ اس کا مطلب (خوب) جانتے ہیں اور بغیر تحقیق کے اس میں (غورو) خوض نہ کرے اور عمل کرنے والے کے لئے کتاب اللہ کی محکم (آیات) کا جان لینا کی ہے رہی متشابہ (آیات) سو (عمل کے واسطے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خدا تعالیٰ کے اسرار ہیں پس) اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی بصیرت (کے پردہ) کو کھول ویا تو بی خود ہی اس کا مطلب معلوم کرلے گا مگر (اس وقت بھی یقین کے ساتھ معلوم نہ ہوگا بلکہ ) اس میں بھی نزاع اورا ختلاف باتی ) رہے گا۔

اور اگر کشف (بصیرت) نہ ہو تو ادب یہی ہے کہ ان میں غور وخوض کر نا اور اپنی سمجھ کے موافق تا ویل کرنا چھوڑ دے اور ہمارے شیخ رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا ہے کہ جوخص (شریعت میں) غلط بات بنانے سے بچنا چاہاں کو چاہئے کہ کتاب وسنت کے فلا ہر (مطلب) پر تھم ہم جائے گئا ہم (مطلب) پر زیا دتی نہ کرے کیونکہ تا ویل بعض فلا ہم (مطلب) پر زیا دتی نہ کرے کیونکہ تا ویل بعض (بقیہ حاشیہ صفحہ گرشتہ) کے مناسب ہوا کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہاں بھی خواب دیکھنے والے کی حالت کے مناسب یہ وا کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہاں بھی خواب دیکھنے والے کی حالت کے مناسب یہ وا کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہاں بھی خواب دیکھنے والے کی حالت کے مناسب یہ جواب عطا ہوا ہو ور نہ اگرا لیے جلیل القدر اولیا یہ بھی آ فات علم ہے محفوظ نہ رہے تو پھر خوتی کا کہاں ٹھکانا ہے۔ ۱۲ متر جم

( حاشیہ صفحہ مذا) لے ظاہر کتاب وسنت میں نص اور مفسراور ظاہر و محکم اور عبارت النص واشارة النص و و اشارة النص و و لالة النص اقتضاء النص و غیرہ سب داخل ہیں کیونکہ شخ کے کلام میں اس جکہ ظاہر کے مقابلہ میں متشابہ فدکور سے اور منشابہ کی نبیت سے بیسب اقسام ظاہر ہیں خوب بجھلوعام ناظرین اصطلاحات علمیہ کے جانبے کے لئے اصول فقہ کی کتا ہیں و کیے لیں جن میں بعض کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم

بناوٹ (میں داخل) ہوجاتی ہے ہیں ظاہر (قرآن وحدیث) جو تھم دیاں پر چاتا رہے اور جو بات اس پر منشا بہ ہوجائے اس کاعلم خدا تعالیٰ کے سپر دکر کے اس پر ایمان لے آوے ۔ پس بیا بیاراستہ ہے جس میں بناوٹ کو (ذرا) دخل نہیں ہوسکتا اور حق تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی (الزام اور) ججت (بھی) قائم نہ ہوگی (کیونکہ منشا بہات کے جانے کا انسان کو مکلّف نہیں کیا گیا۔ پس ان کا نہ جاننا کوئی جرم نہیں ہے)۔

پھراگرکوئی شخص صاحب بصیرت ہوتو وہ حق تعالیٰ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلائے گا اور بصیرت ہی ہے کلام کرے گا تو وہ بھی بناوٹ سے بری ہے، بلکہ وہ توضیح علم رکھنے والا ہے اور (خود) اہل زینت میں سے ہے (یعنی خدانے اس کو زینت عطاکی ہے جس سے وہ آراستہ ہے) بناوٹ کرنے والوں میں نہیں ہے۔

دین کی جو بات بندہ کومعلوم نہ ہواس میں غور وخوض کرنے سے بچاجائے

پس (تمام تقریر سے ) یہ بات معلوم ہوگی کہ دین کی جو بات بندہ کو معلوم نہ ہواس میں (غورو) خوض کرنے سے رک جانا یہی حق ہے اور ایک مرتبہ (سیدنا) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے (صاف) فر ماویا کہ مجھے معلوم نہیں تو شاید سوال کرنے والے نے اس (جواب) کو مستعد سمجھا (اور تعجب کیا کہ ابو بکر صدیق جیسے بڑے صحابی کو قرآن کی ایک آیت کا علم نہ ہویہ بعید بات ہے) تو آپ نے فر مایا کہ اگر میں کتاب اللہ (کی تغییر) میں ایسی بات کہوں جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے تو مجھ پر کون آسان سا میہ کرسکتا ہے اور کون کی زمیں جھے کو اٹھا سکتی ہے، مراد نہیں ہے تو مجھ پر کون آسان سا میہ کرسکتا ہے اور کون کی زمیں جھے کو اٹھا سکتی ہے، ملک اس وقت تو میں اس قابل ہوں گا کہ مجھ کو زمین کے اندرگاڑ دیا جائے۔

پسعزیزمن! آیات قرآنید داحا دیث نبویه کا مطلب بیان کرنے میں زیادہ جرات نہ کرنا چاہئے ) تو (اب مجھ لوکہ )ایس آیات (یعنی متشابہات) کے معنی میں کلام کرنا اس شخص کے سواجس پرحق تعالیٰ کا بیقول صادق آتا ہوجو کہ حدیث قدی میں وارد ہے کہ "فی یسمع و بسی یبصروبی ینطق النے " اور کی کوطال نہیں ۔ پس بندہ جس بات کو نہ جانتا ہواس کو جاننے والے پر چھوڑ دے اور (اپنی) فہم ہے اس (کے مطلب) کو نہ ڈھونڈ کہ (اس صورت میں) اس سے خدا تعالی کی طرف توجہ فوت ہوجائے گی اور ہے اولی میں مبتلا ہوجائے گا اور اس پر غصہ خداوندی کا اندیشہ ہوگا "و بدالھم من الله مالم یکونو یحنسبون " اور خداکی طرف سے ان کے لئے وہ حالت ظاہر ہوگی جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔

# شریعت کی جوبات معلوم نه جواس پراجمالاً ایمان لا نا چاہئے

(پس شریعت کی جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پراجمالاً ایمان لے آنا چاہے اور اپنی عقل ہے اس میں کھود کر بدنہ کرنا چاہئے ) اور حضرات سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان اسی طرح تھا کہ انہوں نے نورایمان کی وجہ ہے ان (آیات متشابہات) کے (حقیقی )علم کو خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے ساتھ وہ ان معانی پر بھی ایمان اور تھد بی رکھتے تھے جوان عبارت سے اس عربی زبان میں بالا تفاق حاصل ہوتے ہیں تھد بی رسیدنا) رسول اللہ ہے ہیں جو شرح سے بی جو تھے ۔ پس جو شخص کہ کشف اور یقین کے درجہ سے قاصر ہواس کے لئے تاویل کرنے سے تسلیم کر لین ہی بہتر ہے ، کیونکہ اکثر لوگ

ا بدایک صدیث کا نگرا ہے بوراجملہ بیہ ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فإذا احببته فإذا احببته فذا احببته فراذا احببته فراذا احببته فرکنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به ویده التی یبطش بهاور حله التی یسمشی المخ \_ رواه البخاری (ترجمہ) اور میرا بنده نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتار بتا ہے یہاں تک کہ بین اس کو جانے گئا ہوں تو بین اس کو جانے بین اس کو جانے گئا ہوں تو بین اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ ویک ہتا ہوں تو بین جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلاتا ہوں جس مطلب خدا ہی کو معلوم ہے بعض عاد فین نے یہ مطلب غدا ہی کو ہوتا کہ اس کے افعال کی الی تگہانی کرتے ہیں کہ وہ وہ کام کرتا ہے جو خداکو محبوب ہوتا ہے اور پر مقام مرادیت ہے ہا امنہ )

ع الزمر:٤٧٤

خدا تعالیٰ کی مراد سیحفے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ وہ جہالت ہیں گرفتار ہیں اور اپنے حظوظ نفسانیہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا کلام سیحفے سے (بہت) دور ہو گئے ہیں اور جس شخص کی الیک حالت ہواس کوحق تعالیٰ نے (متشابہات میں کھود کر بدکر نے پر) بہت سخت دھم کی دی ہے چنانچہ فر مایا ہے۔"فیامیا البذین فی فیلو بھم زیع فیتبعون ماتشابہ منه ابتہا ء البغتنة و ابتہاء تاویلہ و ما یعلم تاویلہ الا الله "لیکن جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کی متشاہ (آیت) کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ پردازی کی غرض داوراس کا مطلب معلوم کرنے کے لئے حالانکہ اس کا مطلب خدا کے سواکوئی نہیں جانا۔

#### كلام الله كےمعانی سجھنے كانسخه

پس جوکوئی معانی کلام اللہ کے بیجھنے پر واقف ہونا چاہے اس کو چاہئے کہ حق تعالی نے جو باتیں مشروع فرمائی ہیں لیمی تقوی اور عمل وغیرہ ان کواس طرح بجالا ئے جیسا کہ حضرات انکمہ رضی اللہ عنہ مجالاتے تھے تو (انشاء اللہ )اس کے لئے بھی ان معانی کی معرفت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیونکہ اس وقت حق تعالیٰ خود اس کی تعلیم کواپنے ہاتھ میں لے لیس گے۔ اور اگراپنے آپ اس کو سکھلائیں گے کسی دوسرے کا محتاج نہ چھوڑیں گے ) چنانچ حق تعالیٰ کا ارشاد ہو اتقہ واللہ ویعلمکم اللہ کے اور تم خداے ڈرتے رہواور اللہ تعالیٰ (خود) تم کو تعلیم دیں گے اور جس شخص کے لئے خدا تعالیٰ معلم ہوں وہ (ضرور) ان باتوں کو تبھے جائے گا جو خدا تک پہونچانے والی ہیں۔ اور تمام ہوں وہ (ضرور) ان باتوں کو تبھے جائے گا جو خدا تک پہونچانے والی ہیں۔ اور تمام ہوں سے سامنے ایسی (واضح) ہو جائے گا جو خدا تک پہونچانے والی ہیں۔ اور تمام ہوں سے سامنے ایسی (واضح) ہو جائے گا جو خدا تک پہونچانے والی ہیں۔ اور تمام ہوں سے سامنے ایسی (واضح) ہو جائیں گی کہ پھی گئجلک نہ رہے گی)۔

#### متشابه میں متعدد جہات کا احتمال ہوتا ہے

اور جا ننا جا ہے کہ جس شخص کوحق تعالیٰ متشابہ کی تاویل (اورمطلب بتلا دیتے

ل العمران:٧

ع البقرة:٢٨٢

ہیں اس کو بھی اس معرفت ہے تھکم ہی کاعلم حاصل ہوتا ہے ( منشابہ کاعلم نہیں ہوتا کیونکہ جو مطلب اس کی سجھ ہیں آئے گا اس کے اعتبار سے منشابہ کو منشابہ کہنا ہی صحیح نہیں گریہ احتمال باتی ہے کہ شایداس میں اور بھی کوئی جہت ہوجواس کی سجھ ہیں نہ آئی ہو، پس جو مطلب اس کے لئے تھکم ہاں سے منشابہ کا تشابہ ) زائل نہ ہوگا ، کیونکہ جو عالم ( منشابہ کی ) تاویل کاعلم حاصل کرتا ہے وہ بہت سے بہت ایک جہت سے اس کی تاویل جان لیتا ہے نہ کہ ہر جہت سے اور منشابہ میں متعدد جہات کا احتمال ہوتا ہے ( توایک جہت معلوم ہوجانے سے بیدو و نہیں کیا جاسکتا کہ اب اس کے حق میں بیر آیت منشابہ نہیں رہی بلکہ بہت ہے بہت بید کہ ہر جہت سے بہت بید کہا جاسکتا کہ اب اس کے حق میں بیر آیت منشابہ نہیں رہی باقی جو جہت اس کو معلوم ہوا ہے اس کے قشابہ نہیں رہی باقی جو جہت اس کو معلوم نہیں ہوئی اس کے لئا طے اس کے قشابہ نہیں رہی باقی جو جہت اس کو معلوم نہیں ہوئی اس کے لئا طے اس کے قشابہ نہیں رہی باقی جو جہت اس کو معلوم نہیں ہوئی اس کے لئا طے اس کے قشابہ نہیں رہی باقی جو جہت اس کو معلوم نہیں ہوئی اس کے لئا طے اس کے قشابہ نہیں رہی باقی جو جہت اس کو معلوم نہیں ہوئی اس کے لئا طے اس کے قشابہ نہیں رہی باقی جو جہت اس کو معلوم نہیں ہوئی اس کے لئا طے اس کے قشابہ نہیں ہوئی وہ منشابہ ہی ہے۔

نهمكم متثابه بوسكتاب ندمتشابهكم

پس محکم محکم ہی ہے اور متشابہ متشابہ ہی ہے ان میں کوئی اپنی حالت سے ہٹ نہیں سکتا ( یعنی نہ محکم متشابہ ہوسکتا ہے نہ متشابہ محکم ) اور یہ بات ہم نے اس لئے کہی ہے تا کہ کوئی یہ خیال نہ کر ہے کہ جب ایک عالم نے وہ مطلب معلوم کرلیا جس پر متشابہ کے الفاظ اس شخص کے حق میں (صاف) دلالت کررہے ہیں جس کا حصہ اس کے بچھنے میں تھا تواب وہ متشابہ ہونے سے نکل جائے گا سو (خوب سجھلوکہ ) یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ متشابہ اب بھی اپنی اصلی حالت پر ہے با وجود ایسا مطلب جان لینے کے بھی جس کی طرف وہ الفاظ اس شخص کے حق میں راجع ہو سکتے ہوں جس کا اس کے بچھنے میں حصہ تھا ( کیونکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ جس کی کو متشابہ کی تا ویل معلوم ہوتی ہے وہ ایک ہی جہت سے معلوم ہوتی ہے تو دوسری جہات سے وہ اب بھی متشابہ ہی رہا )۔

# بعض الفاظ ومضامين جن ميں بدون علم كےغور وخوض نہيں كرنا جا ہے

اوراب ہم بعض وہ الفاظ ومضامین بیان کرنا چاہتے ہیں جن میں اکثر بدون علم کےغوروخوض کیاجا تا ہے، پس منجملہ ان کے (ایک تو) ان حروف ( کے معانی ) میں گفتگو کرنا ہے جوسورتوں کے اواکل میں مٰد کور ہوتے ہیں (جیسے الْماور تجھیعصّ وغیرہ جن کوحروف مقطعات کہا جا تا ہے۔ دوسرے ) آسان دنیا پر خدا تعالیٰ کے نزول فر مانے یر کلام کرنا اور خدا تعالی اور فرشتوں کا صف باندھ کر آنا اور خدا تعالی کا بادل کے سائبانوں میں آنااوراستواعلی العرش کے معنی اور قدم اور وجہاورید جب (وغیرہ) کے معنی اور خدا تعالیٰ کا (بنده کی طرف )ایک ہاتھ یا دو ہاتھ آنااور دوڑ کرآنا اور بندہ مؤمن کے دل کا خدا تعالیٰ کو سمانا اور اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہونا اور حق تعالیٰ کے قول لمن حلقت بیدی اور تحری باعیننا کے معنی اور قلب کارحمٰن کی انگیول میں ہے دور الگلیوں میں ہونا اورآ سانوں کا خداکے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہونا۔اور خدا تعالی کے دونوں ہاتھوں کا یمین مبارک ہونا اور خدا تعالیٰ کا (بندوں کے ) ساتھ ہونا اور ہنسنا اور خوش ہونا اور تعجب اور بشاشت ظاہر کرنا اور دیکھنا اور جاننا اور گفتگو کرنا اوراس کے لئے حدا درمقدار ( کا بعض نصوص میں ) مذکور ہونا اور اس کاراضی ہونااور غصہ کرناوغیرہ وغیرہ ( یہ ہیں وہ الفاظ جن کے معانی میں بدون سمجھے گفتگو کی جاتی ہے ) پس ہیالفاظ اور جوان کے مثل ہوں ان سے ذات خداوندی کی خبر دی گئی ہے خدا تعالیٰ نے (خود ) اپنی ذات کی نسبت ان الفاظ کو بیان فر مایا ہے اور دلائل عقلیہ ان سب کو ( ظاہری معنی کے اعتبار ہے خدا کی شان میں ) محال قرار دیتی ہیں۔

پس اگر (ان الفاظ کا) سننے والامسلمان ہے اور نظرعقلی رکھتا ہے وہ تکلف کرکے ان میں تا ویل کرے گا کیونکہ وہ اپنی عقل کے ساتھ تھم ہم اہوا ہے ( کہ جہاں اس کی عقل جا کر تھم رتی ہے وہیں وہ بھی تھم ہر جا تا ہے اور عقل ان الفاظ میں تاویل کئے بغیر نہیں رہ سکتی ،اس لئے وہ بھی تاویل کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے ) اور اگر سننے والے کا دل (نور) ایمان سے منور ہو چکا ہے تو وہ خدا کے علم پرعوالہ کر کے اب سب باتوں پر ایمان لے آوے گا اور اس کے ساتھ وہ ان معانی کو بھی سمجھے گا جوان الفاظ بد دعین ، واصع وغیرہ میں موجود ہیں (ان کی بالکلیے نفی نہ کرے گا ) کیکن جب تک حق تعالی اس کی بصیرت (کاپردہ) نہ کھول دیں اور کشفی طور پران الفاظ کی مراد نہ بجھے لے اس وقت تک (ان معانی کی) نسبت (خداکی طرف) اجمالاً کرے گا۔

کیونکہ حق تعالی نے ہررسول کواس کی قوم ہی کی زبان میں (احکام دے کر)
بھیجا ہے بعنی جن الفاظ پراس کی قوم نے بیا تفاق کرلیا ہے کہ شکلم جب اپنی مراد کوسا مع
تک پہنچانا چاہے تو فلاں فلاں معانی کوان الفاظ ہے تعبیر کرنا چاہئے تورسول کو بھی انہی
معانی اور الفاظ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے (بینہیں ہوسکتا کہ اس کی قوم ایک لفظ ہے ایک
معنی بچھتی ہواور خدا تعالی اور رسول اس سے کی دوسر معنی کا قصد کرلیں پس (آیات
وا حادیث متشا بہات میں وہ معنی نہیں بدل سکتے جن پر الفاظ کی دلالت (لغتہ) ہورہی ہے
وا حادیث متشا بہات میں وہ معنی نہیں بدل سکتے جن پر الفاظ کی دلالت (لغتہ) ہورہی ہے
اگر چہ (ہم کو) بیانہ معلوم ہو کہ ان معانی کی نسبت (خداکی طرف کیونکر کی جائے کیونکہ
نسبت کا مجہول ہونا کسی عبارت سے معنی کے مفہوم ہونے میں خلل نہیں ڈالتا۔

اییا بکشرت ہوتا ہے کہ ہم ایک عبارت کے الفاظ اور معانی کو الگ الگ جان لیتے ہیں، مگر نبیت نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے اس کی حقیقت اور اصل مراد واضح نہیں ہوتی، کیونکہ بعض مرتبہ متکلم ایک لفظ کو معنی حقیق میں استعال کر کے اس کے لازم کا قصد کر لیتا ہے، اب اگر وہ لازم ظاہر ہے تو مقصود جلدی سمجھ میں آ جا تا ہے اور اگر مخفی ہوا تو بہت غور کرنے کے بعد مطلب سمجھ میں آتا ہے اور بعض دفعہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن بہت غور کرنے کے بعد مطلب سمجھ میں آتا ہے اور بعض دفعہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن باگر مشکلم کی فصاحت و بلاغت مسلم ہو چکی ہوتو اس کے کلام کوغیر ضبح اور لغوکوئی نہیں کہ سکتا، بلکہ اس کو استادوں کا کلام سمجھ کر شرح کرنے کے در یے ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص اس کی شرح کردیتا ہے تو عام طور پر اس کی مدح کی جاتی ہے کہ فلاں شخص بہت ذہیں اور زباندان ہے کہ استادوں کے کلام کوخوب سمجھتا ہے)۔

پھر (اس طرح) ہمارے یاس شریعت آئی (جس میں بعض باتیں ہماری سمجھ ہے باہر ہیں مثلاً بید کہا گیا ہے ) کہ حق تعالیٰ فلاں فلاں صفات (سمع وبصر وحیاء وغضب وغیرہ ) کے ساتھ متصف ہیں اور ہم کوتو اتر ہے اوراس زبان کےمحاورہ ہے جس میں وہ شریعت نازل ہوئی ہے ان الفاظ کے معنی معلوم ہیں پھرحق تعالیٰ نے ان معانی کواپی ذات کی طرف منسوب بھی کیا ہے کہ ( مثلا ) خدا کے دو ہاتھ ہیں دوا نگلیاں ہیں اور داہنا ہاتھ ہےاوراس کے سوااور باتیں بھی ہیں جن کا ذکراویر آچکا ہےاور حق تعالیٰ نے اپنی بیصفت بھی بیان کی ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے توصدقہ سے خدا کا غصہ بھم جاتا ہے اور(باوجود یکه )ان سب (الفاظ) کے معنی ہماری سمجھ میں آتے ہیں ( گر )اللہ تعالیٰ کی طرف (ان کی) نسبت ( کرنے کی صورت )معلوم نہیں ( کہاس کی ذات کی طرف مس طرح ان کومنسوب کیا جائے ۔ پس ) ہراس انسان پر جو کہ منجانب اللہ اس شریعت کا مکلّف بنایا گیا ہےان سب پرایمان لا نا ( اور بیاعتقادر کھنا ) واجب ہے ( کہان الفاظ کا جومطلب خدا کی شان کے لائق ہے میں اس پر ایمان لا تا اور خدا کے کلام کوسچا سمجھتا ہوں اگر چہ پوری طرح وہ میری سمجھ میں نہیں آیا ، کیونکہ بادشا ہوں کے کلام کا ) ان کے درباری ہی بخونی سمجھا کرتے ہیں۔

# جوبات ہم کومعلوم نہ ہواس میں عقل سے تا ویل نہ کریں

اور (درحقیقت) ہیں ہا تیں عقل کی رسائی ہے باہر ہیں ہاں اگر تاویل کر کے اپنی سمجھ کے موافق کوئی بات بنالی جائے تواس وقت عقل ان کو قبول کر عتی ہے (گر) پھر (انصاف ہیے کہ )ان کو (محض) ایمان کی وجہ سے قبول کرنا (تاویل عقلی کے بعد ماننے ہے ) زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ ایسے احکام ہیں جن کو خدا تعالی نے اپنی ذات کے لئے بیان فر مایا ہے کہ وہ ایسا ہے (اوراس کی بیصفت ہے ) باوجود یکہ (بیہی معلوم ہے کہ ) خدا کے مثل کوئی چیز نہیں (اور نہ وہ کسی کے مثل ہے ) پس خدا تعالیٰ نے معلوم ہے کہ ) خدا کے مثل کوئی چیز نہیں (اور نہ وہ کسی کے مثل ہے ) پس خدا تعالیٰ نے

ا پی طرف ان (اوصاف) کے منسوب کرنے کاعلم پوری طرح ہم کونہیں دیا تو ہمارا ہے بچھ کران کو قبول کرلینا کہ حق تعالی خود ہی (ان کی حقیقت) جانتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم ایک مخلوق کے بیان پر یعنی عقل کے (تاویل پر)ان کو قبول کریں کیونکہ جو شخص عقل کے حکم کو اس بات پر مقدم کرے جو کہ خود خدائے اپنے لئے بیان فرمائی ہے وہ بہت ہی اندھا ہے۔

پس (اسلم طریقہ یہی ہے کہ جو بات ہم کو نہ معلوم ہوا پی عقل ہے اس میں تاویل نہ کیا کریں کیونکہ مکن ہے کہ ہم اپنی عقل سے خدا کی ذات پر کوئی ایساتھم لگا دیں جواس کی شان رفیع کے لائق نہیں ہے ) اس مقام پر (خوب) غور سے کا م لو۔ کیونکہ یہ (نفیس) مضمون کی کتاب میں (غالبا) تم کو نہ ملے گا۔ اور ہم نے کی قدروہ علوم جن کو سمجھنا مقام ولایت کے ساتھ مخصوص ہے اپنی کتاب "تنبیه الاغنیاء علی قطرة من بحصا مقام ولایت کے ساتھ مخصوص ہے اپنی کتاب "تنبیه الاغنیاء علی قطرة من وکھلو۔

# حضرات انبیاء علیهم السلام کے گنا ہوں کی حقیقت پر

کلام کرنے میں زیاوہ غور وفکر نہ کریں

(۲) اوراس کی بیشان بھی ہونی جاہئے کہ (حضرات انبیاء علیہم السلام کے گناہوں کی حقیقت پر کلام کرنے میں (زیادہ غورو) خوض نہ کرے بالخصوص (تمام) رسولوں کے باپ (حضرت) آ دم علی نہینا وعلیہ وعلی المرسلین الصلوۃ والسلام کے گناہ کی صورت میں کیونکہ اس میں غور دخوض کرنا کامل وارثان (انبیاء) یعنی اولیاء (اللہ) کے ساتھ مخصوص ہے۔اس کئے کہ وارث کواپنے مورث کے مقام (اور مرتبہ) سے علمی طور

٢. الإنبياء:٧

پر (پچھے) تعلق ہوا کرتا ہے آگر چہذو تی طریقہ سے اس مقام کے ساتھ متلبس نہ ہوا ہو (پس) وارثان انبیاء کے سواد وسرول کوان کے مقامات میں کلام نہ کرنا چاہئے ) کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے ان کے مرتبہ کے مناسب پچھ مواخذات ہوا کرتے ہیں جن کو بجز ان کے اوران کے وارثین کے دوسر انبیں سجھ سکتا اور ہمارے لئے (بس) یہی کافی ہے کہ ان کی عظمت شان ورفعت احوال کا اعتقاد رکھیں اوران (کے مؤاخذات) کو کامل سے کامل حالت پرمجمول کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور (اس تقریر پر میاعتراض نہ کیا جائے کہ ان باتوں میں غور وخوض ہے منع کرنا (بڑے ) نقص ( کا سبب ) ہے جس ہے قرآن ( کا ) عجمی ہو( نالازم آ ) جائے گا کہ گویا (اس میں ہم کو )الی بات کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے جس کوہم نہیں تمجھ سکتے ( اورجس بات کومخاطب مجھ نہ سکے اس کا بیان کر ناعبث ہے اور خدا کی طرف فعل عبث کی نست محال ہے) کیونکہ ہم (اس کے جواب میں) یہ کہیں گے کہ حق تعالی نے (پہمی) ارشاوفرمايا" فماست لم و ااهل المذكران كنتم لاتعلمون" محمدا كرتم كي باتكونه جانتے ہوتو اہل علم ہے (اس کو) دریا فت کرلیا کرو (جس ہے معلوم ہو گیا کہ شریعت کی بعض با تیں ایس بھی ہیں جن کوعوا منہیں جانتے اورخواص جانتے ہیں تو ایک بات اگر عوام کی سمجھ میں نہ آسکے اس ہے قرآن کا عجمی ہونا اور خطاب کاعبث ہونا لا زمنہیں آتا۔ ا اس میں علامہ نے ایک مسلداختلانی کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ مقامات انہیاء کے بارے میں بعض صوفیہ کا سے تول ہے کہ عارفین ان کو بچھ سکتے ہیں۔بعض کا قول ہے ہے کہ نبی کے مقام کو نبی کے سوا کو کی نہیں سمجھ سکتا ،علامہ کے فیصلہ کا حاصل سیہ ہے کہ اولیاء کا ملین کو مقامات انبیاء کاعلم اور تضور تو ہوسکتا ہے تگر ذوق حاصل نہیں ہوسکتا۔ خلاصہ بیرکہا جمالی سیر ہوجاتی ہے وصول اور رسوخ نصیب نہیں ہوتا۔المحمد لللہ کہا حقر متر جم کوجھی ایک بارخواب میں بھی فیصلہ ہٹلا یا گیا تھا ۲ امنہ۔ یا شکال اس وقت لازم آسکتا ہے جب کدان ہاتوں کوکوئی بھی نہ بچھتا ہو ہا ہوران کے بچھنے والے اولیاء اور علماء راتخین ہی ہیں اور ہم کوان کی انتاع کا امر کیا گیا ہے کیونکہ وہ انبیاء کے (کامل) وارث ہیں اور اسرار اللہی پرحق تعالیٰ کے امین ہیں پس جب وہ کوئی ہات بیان کریں اس کا ماننا ہمارے اوپر واجب ہے۔

# گناه حضرت آ دم عليه السلام كي تحقيق

پس (قصد آدم عليه السلام ميس) اول توتم سيمجھو كه آدم عليه السلام نے بيہ جو كي قضاء و تقذير كى وجہ سے كيا جو (مجھى) ٹل نہيں سكتى اور (اسى دليل سے) آدم شحليه السلام موسى عليه السلام يرغالب آگئے تھے۔

لے چنانچے سلاطین کے کلام میں بہت یا تنس ایسی ہوا کرتی ہیں جن کوخواص سلطانی اور مقربان ایوانی سمجھ کینے ہیں عام لوگوں کو وہاں تک رسائی نہیں ہوتی اور اس سے ان کے کلام کا عبث ہونا کسی عاقل کے نز دیک لازم نہیں آتا اور اس میں حکمت بیہے کہ اس کے ذریعیہ سے مخلوق کے درجات کا تفاوت ظاہر ہوجاتا ہے، کہ کون مقرب ہے، کون دور ہے، کون محرم اسرار ہے، کون ہز مرہ اغیار ہے، فافہم ۱۲ مترجم

علی الیک حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کوسلم نے روایت کیا ہے حاصل اس کا بیہ کے حضور والے فرماتے ہیں کہ آ دم اور موی علیجا السلام میں حق تعالیٰ کے پاس گفتگو ہوئی۔ موی علیہ السلام نے (حضرت آ دم علیہ السلام ہیں کو قدا نے اپنی ہاتھ ہے پیدا کیا اور اپنی روح اس میں پھوٹی اور فرشتوں ہے اس کو بحدہ کر ایا اور اپنی جنت میں رکھا تھا، پھرتم نے اپنی خطاکی وجہ ہے (سب) لوگوں کو زمین پر لا ڈالا ۔ آ دم علیہ السلام نے (جواب میں) فر مائیا کہتم ہی وہ موی ہو کہ خدا نے تم کو اپنی رسالت اور کلام سے ممتاز فر مایا اور تم کو (تو رات کی) الواح عطافر ما کیں جن میں ہر پڑزی تفصیل (موجود) ہے اور تم کو بات چیت کے وقت مقرب کیا۔ بتا او خدا تعالیٰ نے تو رات کو میری پیدائش سے کتنے سال پہلے لکھا ہے موی علیہ السلام نے کہا کہ مقرب کیا۔ بتا او خدا تعالیٰ نے تو رات کو میری پیدائش سے کتنے سال پہلے لکھا ہے موی علیہ السلام نے کہا کہ علیہ سی سی کھی ( کھا ہوا) پایا ہے ( کرنیس) "عصمی اور میں سی سی میں کیا گئے کہ موی علیہ السلام نے فر مایا کہ ہاں آ دم علیہ السلام نے فر مایا تو کیا تم جھی کو اس بات پر طامت کرتے ہوکہ میں رشم مون اس میں پاتا ہوں) آ دم علیہ السلام نے فر مایا تو کیا تم جھی کو اس بات پر طامت کرتے ہوکہ میں رشم مون سی سی مضمون اس میں پاتا ہوں) آ دم علیہ السلام نے فر مایا تو کیا تم جھی کو اس بات پر طامت کرتے ہوکہ میں رشم مون سی سی مضمون اس میں پاتا ہوں) آ دم علیہ السلام نے فر مایا تو کیا تم جھی کواس بات پر طامت کرتے ہوکہ میں رشم میں پاتا ہوں) آ دم علیہ السلام نے فر مایا تو کیا تم جھی کواس بات پر طامت کرتے ہوکہ میں رسیم

دوسر انہوں نے اس درخت کے کھانے نے سے (حکم الہٰی کی) بے حرمتی کا قصد نہ (البقی معالیہ معالیہ کے ایس کا مردیا جس کی بابت خدا تعالیٰ نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے کھودیا تھا کہ بین ایسا کروں گا (سیدنا) رسول اللہ تھے نے (بیق میان کرے) فرمایا کہ بس آدم علیہ السلام موی علیہ السلام پر (جمت میں) غالب آگئے احدوداہ مسلم کذافی المشکو ق۔

اس مقام پرایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ آ دم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے اس سے الذم آتا ہے کہ کہ پھر کسی گناہ کرنے والے کو بھی طامت نہ کی جایا کرے کیونکہ ہر شخص یہی جواب دے کر غالب آسکتا ہے کہ میری تقدیم میں کا کھا ہوا تھا۔ اس کا جواب سے کہ گناہ کرنے والے کو دنیا میں تو بہ سے پہلے طامت کرنا چونکہ مفید ہے، اس لئے جائز ہے جس سے مقصود سے ہوتا ہے کہ تم کواس گناہ ہے تو بہ کرنی چا ہے اور تو بہ کرنے کے بعد دنیا میں بھی طامت ناجائز ہے چہ جائے کہ عالم آخرت میں سوموی علیہ السلام نے آ دم علیہ السلام کو ایسے وقت میں طامت کی تھی جب کہ وہ اپنی خطا ہے تو بہ کر چکے اور دنیا ہے عالم آخرت میں پہو نج چکے تھے سواس وقت طامت کی جب کہ وہ اپنی خطا ہے تو بہ کر چکے اور دنیا ہے عالم آخرت میں پہو نج چکے تھے سواس وقت طامت ہوت میں بال ہو تھے کہ عالم آخرت میں بالہ آگے۔

دوسری دور فرق کی میں معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر آ دم علیہ السلام کے کلام سے میں مغہوم ہوتا ہے کہ ان کو
اپنی خطا سے پہلے یہ بات منکشف ہوئی تھی کہ میری تقدیم میں درخت کا کھا نا لکھا ہوا ہے اس لئے کو بظاہر جھے
اس سے منع کیا گیا ہے مگر منظور حق بہی ہے کہ میں اس کو کھا لوں اس لئے تقدیم کے انکشاف سے مظوب ہوکر
انہوں نے ایبا کیا تو اس حالت میں بوج غلب حال کے وہ مغلوب تنے اورا لیے مغلوب سے کہ مانعت کی طرف
انتھات نہ ہوا۔ پس وہ ایک درجہ میں معذور تنے اور دوسرے لوگ جو پھی گناہ کرتے ہیں وہ انکشاف تقدیم سے
مغلوب ہوکر نہیں کرتے ، بلکہ اپنی نفسانی خواہشوں سے مغلوب ہوکر کرتے ہیں اس لئے وہ معذور نہیں ۔ پس
آ دم علیہ السلام قابل ملامت نہ سے اور دوسرے گناہ گار قابل ملامت ہیں اور غلب حال اولیاء کی طرح انہیاء
کرام علیہم السلام پر بھی ہوا کرتا ہے جیسا کہ تعضور قطیہ زبان فرق قوتی میں فرط غم سے مغلوب ہوکر اپنے کو پہاڑ
سے گرا دینے کا قصد کیا کرتا ہے جیسا کہ تعضور قطیہ زبان فرق قوتی میں فرط غم سے مغلوب ہوکر اپنے کو پہاڑ

ر ہامیں سوال کہ پھر آ دم علیہ السلام پرعما ب کیوں ہوا سو بات میہ ہے کہ'' حسنات الا ہر ارسیمات المقر بین' مقربان بارگاہ سے بعض دفعہ الی بات پر بھی مواخذہ ہوجاتا ہے جود دسروں کے حق بیس قابل مواخذہ کیاتھا ، بلکہ یہ فعل ایک صحیح تا ویل (اور اجتہادی دلیل) کے ساتھ آپ سے صادر ہوا جس میں (اس درخت کے ) کھانے کے وقت آپ نے رضاءالہی کا قصد کیا تھااور سے صورت بعض اولیاء عارفین کو بھی پیش آیا کرتی ہے۔اگر آ دم علیہ السلام کو بھی پیش آگئ ہوتو کیا تعجب ہے۔

تاً ومل میں غلطی کرنے والا گناہ گارنہیں

جب تم یہ بات جان گئے تو ( اب مجھو کہ ) جو خض تا ویل کے ساتھ خطا کرے وہ اس فعل کے ار تکا ب کے وقت گناہ گارنہیں ہوتا کیونکہ تا ویل کی وجہ ہے ( اس کو ) شبہ (پیدا) ہو گیا ہے لیکن وہ کام کر چکنے کے بعد (جب)اس کوخود میہ بات معلوم ہوجائے کہ میری تا دیل غلط تھی تو (اس ونت )وہ اس بات کامستحق ہے کہ (یوں کہا جائے کہ ) یے خص اینے دل میں (خود کو ) گناہ گار (سمجھتا ) ہے اور لسان ( زبان ) ظاہر بھی اس پر یمی حکم لگائے گی ( گو باطن میںعنداللہ وہ اب بھی گنہگا رنہیں کیونکہ فلطی اجتہادی میں حق تعالیٰ کے نز دیک گناہ نہیں ہوتا) پس اس شخص کی مثال اس مجہتد جیسی ہے جو کسی وفت (بقيه حاشيه صفح گزشته ) نبيل بوتى ؟ برچند كه اس صورت ميل آدم عليه السلام غلبهٔ حال كي وجه سے معذور تھ ، مگریہ غلباس لئے ہوا کہ انہوں نے اپنے کشف پر النفات کیا اگراپنے کشف پر النفات نے فرماتے تو اس قدرغلية حال نه بوتا \_ سومكن بي كذا يكى بات برمواخذه بوا بوكدتم في صريح علم كر بوت بوت او الي کشف پرالتفات ہی کیوں کیا؟ بلکہ جب تقدیر کا انکشاف ہواتھا اس کو پیرکہد کرٹال دینا چاہیے تھا کہ بیتو کشف ہے اورا دھر حق تعالیٰ کی صریح ممانعت ہے جھے کو صریح حکم کے ہوتے ہوئے اپنے کشف پر اعتماد نہ کرنا چاہے مگر ظاہر ہے کہ بیرخطا ایر نہیں جس کو گناہ کہا جاو ہے مخض ایک لغزش ہے اورغلطی اجتہادی جس پر مجتبد **کو** ا کیٹ اب ملاکرتا ہے چنانچہ آ دم علیہ السلام کوجھی اس خطا اجتہا دی کا ثواب میدملا کہ ان کوحق تعالٰی کی صفت غفور وتواب ومنتقم وغیرہ کا پہلے صرف علم ہی تھااس کے بعدان صفات کا کامل ظہوران پر ہوگیا۔ واللہ اعلم ۱۲ امتر جم۔ ل خلاصه بدکه گناه وه ب جوبقصد مخالفت ہواور جو کام محبت اورا خلاص اور طلب رضا پرینی ہوا و غلطی ہے ایک خلاف مرضی کام کوموافق مرضی کے سمجھ لیا جائے وہ گناہ نہیں یہ آ دم علیہ السلام کی خطا دوسری صورت میں داخل ہے اور پہلی صورت ہے وہ کوسوں دور تھے۔والند اعلم ۱۲ مترجم۔

مسئلہ میں اپنا فتوی سے بھھ کربیان کرے کہ اس مسئلہ میں تھم شرعی یہی ہے ( سوظا ہر ہے کہ اس زمانہ میں اس کوخطا اور غلطی کرنے والانہیں کہا جاسکتا ) اور دوسرے وقت دلیل سے اس کو بیہ بات معلوم ہوگئی کہ اس نے ( مسئلہ نہ کورہ میں ) غلطی کی ہے تو لسان ظاہر اس پر عظم لگائے گی وہ اب دلیل ( واضح ہوجانے ) کے وقت ( فتوی سابق میں ) غلطی کرنے والا ہے اس سے پہلے وہ غلطی کرنے والا نہ تھا ( کیونکہ پہلے تو اس نے جو پچھ کیا تھم شرعی سمجھ کر کیا تھا پس بہی صورت ا نہیا علیہ م السلام کی لفزشوں کی ہے کہ عین لغزش کے وقت ان کو خاطی نہیں کہا جاسکتا ، بلکہ اس وقت چونکہ تا ویل کی وجہ سے وہ اس کوموا فتی رضاء الہی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کافعل داخل اطاعت ہوتا ہے ہاں لغزش واقع ہو بھنے کے بعد جب ان کوا پنی غلطی پر شفیہ ہوجا تا ہے اس وقت وہ اپنی کو خاطی شجھنے گئتے ہیں ۔ اس بعد جب ان کوا پنی غلطی پر شفیہ ہوجا تا ہے اس وقت وہ اپنی کو خاطی شجھنے گئتے ہیں ۔ اس بعد جب ان کوا پنی غلطی پر شفیہ ہوجا تا ہے اس وقت وہ اپنی کو خاطی شجھنے گئتے ہیں ۔ اس

اورسیدی قطب ربانی ابومدین شعیب رضی الله عنه نے جو که (ملک .....)
مغرب کے شیخ ہیں فرمایا ہے کہ اگر آ دم علیہ السلام کو درخت کھانے کے وقت یہ معلوم
ہوجاتا کہ وہ (اس کی بدولت) زمین کی طرف اتار ہے جائیں گے اور (اس کے
بعد) ان کی پشت ہے تمام انبیاء اور مرسلین علیم الصلو ۃ والسلام پیدا ہوں گے تو دہ اس
کی بیر کت دیکھ کرتمام درخت کو کھالیتے اور اس میں سے پچھ بھی باتی نہ چھوڑتے ) آ دم
علیہ السلام کی معصیت حق تعالیٰ کے (علم) غیب میں ان کے لئے سراسر نعمت (اور
منت) تھی تو (یوں کہنا چاہئے کہ) اس کی ظاہر صورت بظاہر معصیت تھی اور باطنی
صورت رحمت تھی یعنی اہل سعادت کے حق میں باتی اہل شقاوت (کے حق میں تو رحمت
ضورت رحمت تھی لیمنی اہل سعادت کے حق میں باتی اہل شقاوت (کے حق میں تو رحمت
نہ تھی لیکن ) جیسا کہ خدا تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں ہے ای طرح ہم بھی ان کی پرواہ نہیں
کرتے (پس ان کے حق میں رحمت نہ ہونے سے کوئی نقص لا زم نہیں آتا)۔

لے محرظا ہرہے کہ جس خطاسے زماندارتکا ب میں انسان خاطی ندہووہ معصیت اور گناہ میں کی طرح واخل نہیں ہو تکتی ، بلکہ وہ تو اس کی مصداق ہے۔

اور میں نے اپنے شیخ ارضی اللہ عنہ کو بھی اس (مسکہ میں) ایک عجیب تقریر کرتے ہوئے سنا ہے جس کو میں بیان کر دینا چا ہتا ہوں کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کی (غایت درجہ) تعظیم (ظاہر ہوتی) ہے اگر چہ اکثر افہام کے لئے اس میں وقت اور دشوار می کا سامنا) ہے کیونکہ وہ اسرار (البی) کے اشارات ہیں جن کا سجھنا محققین عارفین کے لئے مخصوص ہے ۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالی کا آدم علیہ السلام کو (تمام) اساء کی تعلیم دینا اشارۃ اس کو مقتضی تھا کہ وہ (اس) درخت کو کھالیس کیونکہ جن چیزوں کے نام اور آثار وہ اس درخت کو نہائے گئے تھے ان کی پوری حقیقت کا انکشاف ای پرموقوف تھا) اور اگر وہ اس درخت کو نہ کھاتے تو (خدا تعالی کے) کا انکشاف ای پرموقوف تھا) اور اگر وہ اس درخت کو نہ کھاتے تو (خدا تعالی کے) ارادہ سابق کی نافر مانی لازم آتی حالا نکہ ارادہ (البی) کی نافر مانی میں ارادہ (البی) کا تابعدار ہے اور اگر وہ (سمی کام میں) نافر مانی بھی کرتا ہے تو صرف تھم (شرعی) کی نافر مانی کرتا ہے (ارادہ تقدیری کی نافر مانی کھی شہیں کرسکتا) کیونکہ کوئی ذرہ بدون ارادہ خداوندی کے نہیں بل سکتا ہے۔

اور (نیزتعلیم اساء سے اس درخت کے کھانے کی طرف اشارہ) اس لئے بھی (ختا) کہ وہ اساء (جوآ دم علیہ السلام کو بتلائے گئے تھے) جن میں پیالہ اور پیالی اور کلہاڑا اور کلہاڑا کی اور السلام کو بتلائے گئے تھے) جن میں پیالہ اور پیالی اور کلہاڑا اور کلہاڑی اور الس وغیرہ تمام آلات (داخل) تھے، سب کے سب مادی اشیاء ہیں ۔ جو اس جگہ کے (کسی طرح) مناسب نہ تھیں جہاں آ دم علیہ السلام (اس وقت موجود) تھے (یعنی جنت) اور آ دم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان (اساء) کے بتلانے سے (حق تعالیٰ کا) مقصود سے کہ ان چیز وں کو استعال میں لا یا جائے اس لئے وہ اس جگہ پر چہنچنے کے منتظرر ہے جو ان کی خلافت کامحل اور کمال حکومت کا موقع ہے

<sup>(</sup>بقیم حاشیر صفحه گزشته) گر خطا گوید و را غاطی مگو درشو دیرخون شهیدا نرامشو خون شهیدان رازآب اولی تراست این خطااز صدصواب اولی تراست ۱۲ مترجم

ا سے بظاہر شنخ علی خواص رضی اللہ عنہ مرادین ۱۳ امتر جم۔ ع بی تقریر مسئلہ تقدیر کی طرف راجع ہے جس کوخو د حضرت آدم علیہ السلام نے موسی علیہ السلام کے مقابلہ میں

تا کہ (وہاں پہنچنے کے بعد )وہ ارادہ پوراہوجائے جس کے لئے خدا تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کوخلافت عطا فرمائی تھی کہ ان کے ذریعیہ سے بیانوع انسانی ظاہر ہو (اور اس پر احکام الہی کا نزول ہواوراس طرح انسان مظہراتم صفات الہید کا ہوجائے )۔

اوروہ یہ بھی جانتے تھے کہ فرشتوں کا (مجھ کو ) سجدہ کرنا (بیمیر املحہائے قرب نہیں ، بلکہ ) پیتو محض ان کی اس بات کا کفارہ تھا جوانہوں نے انسان کے بارہ میں کہی تقی که آ دم علیهالسلام اوران کی اولا د کوفسادخون ریزی کی طرف منسوب کیا تھا،اور پیه بھی جانتے تھے کہ مجھ( کو پیدا کرنے ) ہے (خدا تعالیٰ کا )مقصود پیہے کہ عبدیت (اور بندگی ) کواور ان حقوق کو بجالا یا جائے جن کا شان ر بوبیت تقاضا کرتی ہے اور بندگی ذلت اور عاجزی ( کا نام ) ہے اور وہ (عالم )سفلیات (لیتی زمین ) ہی میں ادا ہوسکتی ہے(عالم علویات لیعنی آسان میں رہ کرادانہیں ہوسکتی )اور نیزلوح محفوظ کو دیکھے کروہ بھی جان چکے تھے کدان سے انہی کی صورت پرا کی مخلوق کا ظاہر ہونا ضروری ہے چنانچہ عالم الذرميں جب كرحق تعالى نے پہلاعهد لينے كے لئے (چيونى كى صورت ميں ) آ دم علیہ السلام (کی پشت) ہے مخلوق کو ظاہر کیا تھا اس وقت خدا تعالیٰ نے پیمخلوق ان کو و کھلا دی تھی اوراس وفت انہوں نے (سیدنا) رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ بھی معلوم کر لیا تھا اور داؤد علیہ السلام کو بھی ویکھا تھا جن سے اس خلافت کی رونق ایک زیادہ بات کے ساتھ ظاہر ہونے والی تھی کہ ان کو تھم اور تصرف بہت عام ہوا (حتی کہ پرندے اور پہاڑ اور درخت بھی ان کے لئے منخر کئے گئے تھے )اور (اس وقت ) آ دم علیہ السلام نے ان یر بیا کرام بھی کیا تھا کہا پی عمر کا ( کچھ ) حصہ ان کو ہیہ کر دیا تا کہ اس کے ذریعہ ہے ان کی حکومت کامل ہوجائے ( غرض ان کواپنی اولا د کاعلم بھی حاصل تھا اوراس کو د مکی کرطبعی محبت بھی پیدا ہوگئ اس لئے وہ اس کے مشاق تھے کہ کسی طرح جلدی اس جگہ پہنچوں (بقیم حاشیہ صفح گزشتہ ) بیان فرمایا تھا اور احتر نے حاشیہ گذشتہ میں اس کی تفصیل اپنی بساط کے موافق بخو بی کر دی ہے فراجعہ ۱۲ متر جم۔

جہاں بیاولا دمجھ سے ظاہر ہوگی ) کے

پس جب آ دم علیہ السلام کے سامنے بیر حقائق متعارض ہو کر ظاہر ) ہوئے ( کہایک درخت کے کھانے ہے ممانعت بھی ہے اور دوسری طرف محل خلافت پر پہونچنا اس کے کھانے پرموقوف بھی ہے) تو زبان حال نے بیا شارہ کیا کہ جس درخت سے ان کوممانعت کی گئ ہے اس کا ذکر ان کے سامنے اس لئے کیا گیا ہے کہ (اس کے شمن میں ) بندگی اور احتیاج کے کل کی طرف اتر نے کا تھم ہے کیونکہ اگر حق تعالی ان کواس درخت کا پتہ نہ بتلاتے تووہ اس کو ہرگز نہ کھا سکتے ، بلکہ انہوں نے اس کئے اس کو کھایا کہ وہ یہ بچھتے تھے کہ اس کے کھانے ہے منع کرنے میں ( در پردہ ) کھانے کا تھم ( تکوینی ہے تو کو یاحق تعالیٰ نے ان سے بیفر مایا تھا کہ اگرتم اس درخت کو کھا ؤ گے تو میں تم کو (جنت ے ) تہارے دارالخلافت کی طرف بھیج دوں گا اور وہ حق تعالیٰ کے ارشاد "انی حاعل ف الارض حليفة "ملى سي يقيني طوريريه جان جكر تقي كدان كوجنت سي نكل كرز مين کی طرف ضرور جانا ہے اس لئے انہوں نے جلدی کی اور نزول کے وقت (ظاہری) سبب پر یعنی ایخ نفس (کی رائے ) پر اعتاد کیا اور اپنے اس فعل پر وہ حق تعالیٰ کی طرف ہے مدح وثنا کے خواہاں تھے کیونکہ انہوں نے (اس وقت )مطلوب (الٰہی) کی طرف سبقت کی تھی (اوراپنے دل میں پیسمجھے ہوئے تھے کہ چونکہ میں حق تعالی کے مطلوب کو پورا کررہاہوں اس لئے امید ہے کہ حق تعالیٰ اس فعل میں میری مدح فر مائیں گے، مگر بجائے مدح کےان کو ندمت کی سزاد کی گئی۔

اورحق تعالی نے ان کی بابت یفر مایا کہ وہ اپنی جان برظلم کرنے والے اور بہت

ئے پس آ دم علیہ السلام نے مخلوق کو جنت ہے نہیں نکالا ، بلکہ اولا دہی نے ان کو جنت ہے نکالا ہے کیونکہ جنت میں بیاولا دپیدا نہ ہوسکتی تھی اس لئے اپنی اولا د کے فلا ہر ہونے کی محبت میں آ دم علیہ السلام نے زمین پر آنے کا سامان کیا۔واللہ اعلم اامتر جم۔

ع البقرة: ٣٠

بھولے تھے کہ خدا کے سامنے اپنے اختیار سے کام لیاقبل ازیں کہ جن تعالیٰ خوداس کام کواپنے آپ کردیتے انہوں نے ( ظاہری ) سبب پراعمّا دکیا اوالیام ۔علاوہ ازیں آدم علیہ السلام سے اس درخت کا کھا نامحض بھول چوک میں ہوا ہے چنانچہ جن تعالیٰ کا ارشاد ہے "ولقہ عہد ناالی آدم من قبل فنسی ولم نحد له عزما" (اور ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ایک عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لئے عزم نہیں آدم علیہ اللہ عنہ کا کلام ختم ہوا۔

اور قطب ربانی سیدی ابوالحن شاذ لی رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے آ دم علیہ السلام کوز مین کی طرف محض اس لئے اتارا تھا کہ ان (کے مقامات) کی شکیل فرمادیں کیونکہ (حضرات) انبیاء علیم السلام جب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو دوسری حالت پہلی حالت سے انمل ہوا کرتی ہے کیونکہ ان کی ترتی دائمی ہے (جو بھی منقطع نہیں ہوتی) پھر بھی تو وہ ترتی قرب اور مصوصت (کی صورت) سے ہوتی ہے اور بھی ذلت و مسکنت (کے ہیرایہ) میں اور یہ خصوصیت (کی میرایہ) میں اور یہ فلاموں کی صورت) حقیقت میں (پہلی صورت سے ) زیادہ کامل ہے ،اس لئے کہ غلاموں کی صفت ذلت و مسکنت ہی ہے ۔ پس آ دم علیہ السلام کو اس (خطاکی وجہ سے فلاموں کی صفت ذلت و مسکنت ہی ہے ۔ پس آ دم علیہ السلام کو اس (خطاکی وجہ سے دوشم کی بندگی نصیب ہوئی ایک قرب سابق کی (صورت میں) دوسر ہے آئندہ کی تکلیف کی (صورت میں) کو (خوب) مجھ لواور (انبیاء پر) انکار کرنے سے بچتے رہو کیونکہ وہ تباہ اس (مضمون) کو (خوب) مجھ لواور (انبیاء پر) انکار کرنے سے بچتے رہو کیونکہ وہ تباہ و بر باد کرنے والی چیز ہے اور اس کا وبال تم پر (ضرور) پڑے گا۔

. پی خلاصہ بیے کہ آ دم علیہ السلام کا اس درخت کے کھا لینے کی طرف سبقت

کے پس اس میں توشک نہیں کہ آ دم علیہ السلام سے خطا ہوئی ، گر دیکھنا یہ ہے کہ اس کا منشاء کیا تھا سومنشاء اس کا سرا سرمحبت وعشق اور مرا دخدا وندی کی طرف سبقت کرنا تھا سواس کو گنا ونہیں کہہ سکتے بیر بھن نفزش اوراجتہا دی غلطی تقی ۱۲متر جم۔

كرنااس غرض سے تھا كەحق تعالى كے علم ميں جو بات مقدر ہوچكى ہے اس كو پورا كرديں ، پھر صرتے اجازت ملنے سے پہلے اس کام میں پیش قدمی کرنے پر انہیں عمّا ب ہوا ا و رحکمت الٰہی اس کو مقتضیٰ نہ تھی ( کہ ان کو صریح اجازت دی جاوے ) کیونکہ (جس کا م ہے حق تعالی منع فرما دیتے ہیں وہ برا ہوتا ہے اور ) اللہ تعالیٰ برے کام کا تھم نہیں فر مایا کرتے (اس لئے حکمت کا مقتضا یہی تھا کہ آ دم علیہ السلام بدون خدا تعالیٰ کی اجازت کے اس درخت کو کھا ئیں تا کہ اس ذریعہ ہے ان سے عمّاب وغیرہ بھی ہوجوان کی تر تی کا سبب ہے اور ایے محل خلافت پر بھی پہنی جائیں جوان کی پیدائش سے اصل مقصود تھا) اور مخلوق کے او برحق تعالی کی جحت ہمیشہ تا مرہتی ہے تا کہ اس کا کمال وفضل ظاہر ہو۔ پس آ دم علیہ السلام ہے جو کچھ ہوا اگر چہ مراد الٰہی کے موافق ہوا مگر چونکہ بدون صریح اجازت کے ہوااس لئے خدا کوان پرعمّاب وغیرہ کاحق ہرطرح حاصل ہے اور نیز اس لئے بھی کہ بندہ کا مرتبہ ہمیشہ ( پنجۂ ) قہر کے پنچے رہتا ہے ( اس لئے اس کو اینے غلاموں کےاوپر پورااختیار ہےاورای لئے باوجود یکہ آ دم علیہالسلام جانتے تھے کہ جو کچھ ان سے ہوا وہ ایسی مضبوط تقدیر کی وجہ سے ہوا جو بھی ٹل نہیں سکتی تھی ( گر) انہوں نے یہی عرض کیا "ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا ل نكونن من المحسرين على الصهمار برور دگار! جم نے اپني جانوں پر (واقعي برا) ظلم کیا اوراگرآپ ہماری مغفرت اور ہم پر رحت نہ فر مائیں گے تو یقیناً ہم خسارہ پانے والول میں ہوجا تیں گےاھ۔

#### گناه گار بیعذرنہیں کرسکتا کہ میری تقدیر میں ایساہی تھا

اوراگرحق تعالی اپنے بندوں کی طرف وہ مخالفت اورمعصیت کی نسبت نہ فر مائیں توان پرخدا کی حجت غالب نہ ہوسکتی (پس حجت قائم کرنے کے لئے گناہ ہونے کی نسبت مخلوق کی طرف کر دی اورنسبت سیجے کرنے کے لئے قدرے ارادہ اختیار بھی اس کو دیدیا جس کے بعد اب کوئی میے عذر نہیں کرسکتا کہ میری تقدیر میں تو یہی لکھا ہوا تھااس لئے میں مجبور تھا جیسا کہ شیطان مردود نے کہا اور ذرا ( ملعون ) ابلیس کی حالت اور حق تعالیٰ کے ساتھ مباحثہ کرنے میں ان کی شرارت تو دیکھو کہ خدا تعالیٰ ہے کہے لگا آپ مجھے بحدہ ( آدم ) کا تھم کیونکر فرماتے ہیں جب کہ مجھے بحدہ کا صادر ہونا آپ کومنظور ہی نہیں اورا گرمیر ہے واسطے اس ( کام ) کوآپ چاہتے تو ضرور ہوجا تا پس ( وہ مردودا پی اس گتا نی اور ) ہے ادبی کی بناء پر ملعون ومبغوض قرار دیا گیا (اور سیدنا آدم میں اسلام اپنے غایت اوب کی بناء پر برگزیدہ اور مقبول بنائے گئے ہے۔

گناہ گرچہ نبود اختیار ماحافظ تو در طریق ادب کوش کہ برگناہ من است کے اس گناہ گرچہ نبود ا ختیار ماحافظ تو در طریق ادب کوش کہ برگناہ من است کے گئے۔

مناو بوسف عليه السلام كي تحقيق

اورای طرح (سیدنا) یوسف علی نینا وعلیه السلام کے قصہ میں بھی ہم کو کھود کرید نہ کرنا چاہئے (اوراگرآیت "لمقد هست به و هم بھا النے" نے سان کی عصمت پر معاذ اللہ کی کو پچھ شبہ پیدا ہو) تو ان کے حق میں آیت کا مطلب بیہ ہے کہ (اس) عورت نے یوسف علیه السلام ہے اپنی مراد حاصل کرنے میں ان کو مغلوب کرنے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے سے اس کو دور کرنے میں مغلوب کرنے کا قصد کیا۔ پس دونوں کا ارادہ صرف اس بات میں مشترک تھا کہ ہرایک اپنے واسطے غلبہ کا فصد کیا۔ پس دونوں کا ارادہ صرف اس بات میں مشترک تھا کہ ہرایک اپنے واسطے غلبہ کا خواہاں تھا ( مگر ہرایک کی مراد جدا تھی ) اور اس ( تغییر ) کی دلیل زلیخا کا بی تول ہے شواہاں تھا ( مگر ہرایک کی مراد جدا تھی ) اور اس ( تغییر ) کی دلیل زلیخا کا بی تول ہے ہو ( بات کے ) ظاہر موا نے کا وقت آ ) گیا واقعی میں نے ہی یوسف ( علیہ السلام ) کی ذات سے اپنا مطلب ترجمہ: اے مافقا اگر چہ گناہ ہمارے افتیار ہے تیں ہوتا، تو ادب کے داستہ پر چاتارہ کیونکہ ہرگناہ اس جھی دعا ہم تھا دہ وتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یوسف دمجہ: سے مافقا اگر چہ گناہ ہمارے افتیار ہے تیں ہوتا، تو ادب کے داستہ پر چاتارہ کیونکہ ہرگناہ اس جھی ہوتا ہے ترجمہ: اے مافقا اگر چہ گناہ ہمارے افتیار ہے تیں ہوتا، تو ادب کے داستہ پر چاتارہ کونکہ ہرگناہ دی ہوئا۔ ہوتا ہے تو بات مرتب ہے تا ہم تا ہمارے۔

ع يوسف: ۲۶ ع يوسف ۲۰

علیہ السلام نے اس سے برے مطلب کا ہرگزارادہ نہیں کیاتھا)اور تمام سورت میں (بھی) کسی جگہ ینہیں آیا"انہ راو دھاعین نفسھا" کی یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ اس سے اپنامطلب نکالنا چاہاتھا اگرا پیاہوتا توحق تعالیٰ اس کوبھی ضرور بیان فرماتے جیبا کہ زلیخا کا قول صاف بیان فرمایا ہے )۔

اوراس بارہ میں شخ فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفییر میں پوری طرح کلام کیا ہے اس کود کھے لینا چا ہے اور بعض عارفین رحمہم اللہ نے کشفی طور پر (سیدنا) میں علیہ السلام سے ملاقات حاصل کی اوراس تفییر (فدکورہ بالا) کوآپ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہتم بچ کہتے ہواوراس آیت سے حق تعالیٰ کی یہی مراد ہے اھ۔

#### كشف محج كي حقيقت

اور جاننا چاہئے کہ جو باتیں اولیاء (کرام) سے بطریق کشف کے الی منقول ہوں جن میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اوراس کے آ داب اورا نبیاء کے آ داب (ندکور) ہوں ہم ان کو مانے اوران کا اتباع کرتے ہیں کیونکہ اس امت کے لئے (اسرار کی) تعلیم (بذریعہ کشف کے) باتی ہے (ہاں) احکام کامشروع کرنا باتی نہیں (اس لئے کہ تشریع کا دروازہ تو وحی کے منقطع ہوجانے سے بند ہوگیا) اور جاننا چاہئے کہ احکام شرعیہ اپنی عزت (وعظمت) کی وجہ سے بطریق کشف کے ثابت نہیں ہو سے اور (نیز) اس وجہ سے بھی کہ اگر بید دروازہ کھولا گیا تو احکام میں باہم (بہت زیادہ) اختلاف واقع ہوگا اور معیون کو شف کی گر ت سے شریعت کا انتظام بگر جائے گا (ہر شخص آئے دن کشف کا اس جائے ہوگا اس کے بجائے پیزمایا ہے "کہ ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من ایس بلکر آن میں تو اس کے بجائے پیزمایا ہے "کہ ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من کو ہم ان سے دورر کھیں بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہوا کی طرف ادارہ وقصد کیا تھا ہما امنہ کو کہ براس واقعہ میں سیرنا پوسف علیہ السام ہے نہ کوئی جھوٹا گناہ ہوا نہ ہوا۔ پس بیہ ہما بعید ہے کہ انہوں نے زیادی طرف اردارہ وقصد کیا تھا ہما امنہ دنیا ہوا نہ ہوا۔ پس بیہ ہما بعید ہے کہ انہوں نے زیاد کیا کیا طرف ادارہ وقصد کیا تھا ہما منہ دنیا کیا ہما دنہ ہوا۔ پس بیہ ہما بعید ہے کہ انہوں نے زیاد کیا کیا طرف ادارہ وقصد کیا تھا ہما منہ دنیا کیا کہ طرف ادارہ وقصد کیا تھا ہما منہ دنیا کیا کہ طرف ادارہ وقصد کیا تھا ہما منہ دیور کیا کیا کہ طرف ادارہ وقصد کیا تھا ہما منہ دنیا کہ کہ ادر کیا کیا طرف ادارہ وقصد کیا تھا ہما منہ دنیا کیا کہ کہ کہ کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ کہ انہوں نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی تھا ہما کیا تھا ہما منہ کیا کہ کوئی کیا کہ کہ کہ کہ کہ کا کر فرف ادارہ وقصد کیا تھا ہما کہ کوئی تھوٹا گناہ ہوا نہ ہوا ن

Y E: يوسف: Y E

دعوی کرے گااور نئے نئے احکام بیان کرے گا)۔

جب بیہ بات معلوم ہوگئ تو (اب سمجھوکہ) بیہ عارفین ہی وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے کلام کو (اچھی طرح) سمجھتے ہیں کیونکہ جب ان کو کئی قبل میں شک واقع ہوتا ہے اس وقت وہ کشف صحیح کی طرف رجوع کر لیتے ہیں جو کہ کتاب وسنت کے خلاف نہیں ہوتا ،اس لئے کہ عارفین پر تن تعالی جو پھے منکشف کرتے ہیں وہ اس وقت تک اس کا اعتبار نہیں کرتے جب تک شریعت کے موافق نہ ہو (پس کشف صحیح جس کوخدا کی طرف سے مانا جاسکتا ہے وہ کی ہے جو شریعت کے موافق ہو ) ور نہ اس کو پھینک و بے شن کیونکہ وہ (کشف جو کہ خلاف شریعت ہوگئی) جہالت ہے اور جہالت کوئی چر نہیں (اس لئے اس کا کہے بھی اعتبار نہیں)۔

ولى خلاف شرع امور كاحكم نبيس كرسكنا

اور جاننا چاہے کہ و کی ایسی بات کا بھی حکم نہیں کرسکتا جوتشریعی طور پراس کے رسول کی شریعت کو منسوخ کرنے والی ہولیکن بھی کوئی خاص صورت ایسی ترتیب کے ساتھ اس کوالہام ہوجاتی ہے جو کہ اس مجموعی ہیئت کے ساتھ شریعت میں معین نہ تھی اگر چہ ہر جز وکو (الگ الگ) دیکھا جائے تو وہ (پہلے ہے) مشر وع تھی تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اس ولی نے چندا مور مشر وعہ کو باہم وگرایک دوسر سے ملاکران میں ترکیب دے دی ہے یا الہام کے ذریعہ سے اس کے لئے بیر ترتیب پیدا ہوگی ہے اور شریعت میں بیہ مجموعی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی، سواتے نعل سے بید ولی شریعت سے اور شریعت میں بیہ مجموعی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی، سواتے نعل سے بید ولی شریعت سے (ہرگز) با ہر نہیں ہوا جس کا وہ مکلف ہے کیونکہ شارع نے اس کو بیا جازت دی ہے کہ الیک کوئی بات مشر وع کر دے (جس کا ہر ہر جز وشریعت کے موافق ہوا ور مجموعی صورت کا وجود پہلے سے شریعت میں نہ ہو) چنا نچے حضور ہے گئے کا ارشاد ہے "مین سین سینہ کا وجود پہلے سے شریعت میں نہ ہو) چنا نچے حضور ہے گئے کا ارشاد ہے "مین سین سینہ فیلیسن "۔ المحدیث جوشم کوئی نیک طریقہ ایجاد کرنا چا ہے ایجاد کرے الح

کوئی نئی بات ایجاد کرنا جائز ہے، گریہ شرط ہے کہ وہ کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہو، بس انبیاء (کے علوم) سے اولیاء کا حصہ اس قدر ہے (اس سے زیادہ وہ پھی نہیں کر سکتے ۔ پس جودرویش خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتا ہو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے ولی ہر گزنہیں ہے) خوب سمجھ لو۔

خطاءا نبیا علیم السلام کے متعلق محقق خودغور کرنے کی بجائے عارف سے یو چھے

اورای قبیل ہے وہ امور ہیں جوسیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہیں کہ (مثلا) انہوں نے جھوٹ بولا تھا اورا سے ہی بعض امورسیدنا لوط علیہ السلام اورسیدنا لوط علیہ السلام کے متعلق ہیں جن ہے انبیاء مبرا اور منزہ ہوتے ہیں اور ناقص الفہم لوگ جو کچھان کی نبیت سمجھتے ہیں اس ہے وہ پاک ہیں (سوالیہ امور میں کم فہموں کو زیادہ غور وفکر نہ کرنا چاہئے بلکہ محقق عارف ہے ان کو پوچھ لینا چاہئے ) اور ہم اس وقت ان سب باتوں کے بیان کے در پے نہیں ہیں کیونکہ اس میں گفتگو بہت طویل ہے ، مگر ہم نے جس قدر بیان کردیا ہے اس سے بقیہ امور جو کہ بیان نہیں ہوئے تم کو متنبہ کردیا ہے ان حب قدر بیان کردیا ہے اس سے بقیہ امور جو کہ بیان نہیں ہوئے تم کو متنبہ کردیا ہے ان کہ جس طرح آ دم علیہ السلام کے قصہ میں عارفین کی بیٹھیں ہوئے ہم سے ان کی عفت خاب ہم سے بانداز ہے ، طرح تم کو ابنیاء کی خطاؤں میں زیادہ غور فکر نہ کر چاہئے ) اور اللہ تعالی تم کو ہدایت کر ہے اور وہی نیک بندوں کا مددگار ہے۔

احكام كى علت دريافت نه كري

(۷) اورطالبعلم کی بیشان بھی ہونی چاہئے کہوہ جب تک جمہد کا مقلد

ل عبارة الكتاب في هذا المقام هكذا و من شانه انه ما دام مقلد اللشارع او المحتهد الخ ولكنني لم افهم وحه قوله مقلدا للشارع فان مقلد الشارع بلاو اسطة انما هو المحتهد وله ان يسأل عن علل الاحكام وفروقها لتفريع المسائل عليها فلعله من سهو النا سخين فلذا تركته في التراجمة فافهم ١٢ مترجم ہاں وقت تک کی علم کی علت یا دو حکموں کے درمیان میں فرق دریافت نہ کرے کہ ایسا کرنا اس کے لئے مناسب نہیں کیونکہ تفریع مسائل کے بارہ میں زمانہ دراز سے علم اپنی انتہا کو پہنی چکا ہے اور اس زمانہ کے لوگوں کا انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ وہ متقد مین کے اقوال کو سجھ لیس (اجتہاد کی المیت اب کسی میں نہیں ہے) خصوصا جب کہ حالت بیہ کہ بلاء (عام نازل ہونے) کی وجہ سے قلوب پریشان اور دین (کی حالت) غیر ورست ہے۔ اس کو خوب سجھ لو۔

## بدون علت معلوم کئے عبادت کرناز یادہ افضل ہے

اور جاننا چا ہے کہ جس عمل کے لئے شریعت نے اپنی طرف سے کوئی علت بیان نہیں فرمائی اس سے تعبد محض مقصود ہے اور علت معلوم کئے بغیر عبادت کرنا اس عبادت سے افضل ہے جوعلت معلوم کر کے کی جائے کیونکہ جب کی کام کی علت بیان کر دی جاتی ہے تو بعض دفعہ اس علت کی حکمت ہی بندہ کو اس عبادت پر برا پیختہ کیا کرتی ہے تو اس صورت میں محض حکم الہی کی تغییل نہ ہوگی ، بلکہ اس حکمت کی وجہ سے عبادت ہوگی ) اور جب علت بیان نہ کی جائے اور خود بھی کوئی حکمت بھے میں نہ آو ہاں وقت محض عبادت (اوراطاعت) ہی اس کام پر برا پیختہ کرنے والی ہوگی (اور محض تغییل حکم کے طور پر اس کو بجالا یا جائے گا ، مگر عارفین اس سے مستنی ہیں کیونکہ وہ اسرار شریعت سے واقف ہونے کے بعد بھی ان پر مطلق نظر نہیں کرتے ، بلکہ محض تغییل حکم کے خیال سے سے واقف ہونے کے بعد بھی ان پر مطلق نظر نہیں کرتے ، بلکہ محض تغییل حکم کے خیال سے سے واقف ہونے کے بعد بھی ان پر مطلق نظر نہیں کرتے ، بلکہ محض تغییل حکم کے خیال سے سے کام بچالا ہے بیں )۔

اور (احکام کی علت دریافت کرنے ہے) اس لئے بھی منع کیا جاتا ہے کہ احکام کی علت دریافت کرنا اور اس سے بحث کرنا بندہ کی شان کے مناسب نہیں کیونکہ وہ تو محض مامورات کے بجالانے اور محرمات کے چھوڑنے کا مکلف بنایا گیا ہے علتیں اور فرق معلوم کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا اور (دوسروں کے واسطے ان

باتوں کے معلوم کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ) جوکوئی اس سے مسکد دریافت کرے گا وہ صرف اتن بات پو چھے گا کہ اس مسکلہ میں منقول تھم کیا ہے اس سے زیادہ کوئی نہ پوچھے گا اور اگر کوئی علت بھی دریافت کرنے لگے تو شرعاً اس کوفق ہے کہ علت نہ بتلا وے کیونکہ عمل کے لئے علتوں کا معلوم کرنا شرط نہیں ہے۔

اور (علت دریافت کرنے سے )اس کئے بھی (منع کیاجاتا ہے) کہ اس بحث میں پڑنے سے بندہ کا وقت بے فائدہ بہت ضائع ہوتا ہے اور طول طویل بحث کے بعد بھی اس کواس امام کے قول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کا وہ انتمہ (اربعہ) میں سے مقلد ہے کیونکہ وہ حکم منقول کے خلاف عمل کرنے کی جرائت نہیں کرسکتا اور (اگرایسا کرے گا تو) مخالفت منقول کے وقت وہ اپنی عبادت وغیرہ کو (دل میں خود ہی ) باطل سمجھے گا (اور جب حالت یہ ہے تو پھر عمل دریافت کرنے میں خواہ مخواہ کیوں وقت ضائع کیا) تو جو محص اس (راز) کو بجھ گیا وہ راحت میں ہو گیااس کو کی ایک جم میں اشکال چین نہ آئے گا اور اس کا سارا فقد اشکال سے پاک ہوجائے گا اور اس کا سارا فقد اشکال سے پاک ہوجائے گا اور اس کا سارا بو جھاس امام پر رہے گا جس کا یہ مقلد ہے۔

اور (عزیزمن!) میں نے تمہارے واسطے اس علم کے حاصل کرنے کا راستہ نزدیک کردیا جس کا تم کشخف (اور شوق) ہے اور (حقیقت یہ ہے کہ) آج کل زمانہ (اور عمر) میں اس سے زیادہ (تحقیق) کی گنجائش نہیں ہے جبیبا کہ (عموما) مشاہدہ کیاجار ہاہے اور اس میں بجز اندھے دل والے کے اور کوئی مکابرہ نہیں کرسکتا کیونکہ (اس میں گفتگو کرنا) ایک محسوس چیز میں مکابرہ کرنا ہے۔

# طالب علم میں کسی قتم کا دعویٰ نہ ہونا جا ہے

۰ (۸) اور طالب علم کی بیشان بھی ہونی چاہیے کہاس میں تکبراور اپنے علم اور وسعت معلومات کا دعوی نہ ہواور اس کو بیہ جاننا چاہیے کہ جس قدر اس کاعلم زیادہ ہوگا

ای قدر آخرت میں اس پر حساب اور دھم کی بھی زیادہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جس علم کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے (حقیقت میں) وہ اس کاعلم نہیں ہے (بلکہ دوسروں کاعلم ہے)
کیونکہ بیاتو محض دوسروں کی باتوں کونقل کرنے والا ہے اور (حقیقت میں) انسان کا (اپنا) علم وہ ہے جس کی طرف کسی نے (اس سے پہلے) سبقت نہ کی ہو۔

بلکہ ہمارے شیخ رضی اللہ عنہ کا (تو) یہ ارشاد ہے کہ جس شخص کاعلم نقل سے مستفاد ہووہ عالم نہیں ہے ، بلکہ اس کی بابت یوں کہنا چاہئے کہ وہ ایک صاحب علم کا ساتھی ہے کیونکہ علم کے معنی کتاب کے حروف کے ساتھ قائم ہیں اور حروف کتاب کے ساتھ ساتھ ہیں (تو کتاب صاحب علم ہوئی اور پیشخص کتاب کود کی کرعلم حاصل کرتا ہے تو یہ صاحب علم کا ساتھی ہوا خود عالم نہ ہو)۔

اور نیز پین مرضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس علم میں صاحب علم کوشبہ پیش آ سکے وہ علم نہیں ہے۔بس علم اس کوکہا جائے گاجو کہ ذوق (باطن) سے حاصل ہو۔ جب تم نے اس کو جان لیا تو (اب مجھو کہ )تم تو علماء عارفین کے درجہ سے (بہت) دورہو، پھریہ وہم (ومگان) کیے کرتے ہو کہتم بھی عارفین میں داخل اوران ك درجه ير ( پينچ موئ ) مو، بلكم تو صرف اس بات كفقل كرنے والے موكه فلال نے یوں کہااور فلاں نے بیفتویٰ دیا ، دوسرے (اس علم پر تکبراور ناز اس لئے بھی نازیبا ہے کہ ) قبر میں تمہارے ساتھ اس علم میں سے پچھ نہ جائے گا کے پر تومحض و نیا کے احکام ہیں کیونکہ آخرت میں ان احکام میں ہے کچھ بھی نہ ہوگا اورعلم (اصلی) کی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب علم سے دنیا اور آخرت میں (کسی جگہ ) جدانہ ہوادر ایساعلم بجز خدا تعالی کی ذات وصفات اوراس کے اساء اور اس کے آ داب اور اس کی مصنوعات کے آ داب کے علم کے اور کوئی نہیں اور ( اس کی دلیل یہ ہے کہ ) تم اپنی نزع کی حالت میں غور کرو ل مطلب بیہے کشمش ان مسائل کا جاننا وہاں کا م ندآئے گا ہاں اگر ان پڑمل کیا ہوگا تو وہ البتہ وہاں کا م ويكالي مسائل فلبيه مين تفتكواور بحث ومباحثه سے زیاد ، عمل كا اہتمام كرنا جا ہے ١٢ مترجم (اوردیکھوکہ کیااس وقت تم کوابواب البیوع اوراحکام اقرار ودعوی کے سننے کی پچھ بھی رغبت ہوگی ( ظاہر ہے کہ اس وقت ان مسائل کی طرف بالکل رغبت نہ ہوگی ) ا ن میں مشغول ہونا تو بہت دور ہے ، بلکہ بخدا و ہلم (جس کی طرف تم کونزع کے وفت رغبت ہوگی ) صرف یہی ہے کہ تم اس چیز کو جا نوجس برتم کو پہنچنا ہے اورتم کو ان باتوں کا انکشاف ہوجوآ خرت میں نفع دینے والی ہیں اورا گراس وقت کوئی تم سے بیہ کھے کہ (سیدنا )رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ دین میں سمجھ حاصل کرنے سے زیادہ افضل عبادت خداکی کوئی نہیں ۔ توتم اس بات کی طرف النفات نہ کرو گے اور اس ہے کہو گے کہ تیرا دل بے فکر ہے (اس لئے تبھے کوان مسائل کی فرصت ہے ) تو (عزیز من!)اللہ والوں کا حال (ہمیشہ )عمر بھر ویسا ہی رہتا ہے جبیبا کہ جان نگلنے کے وقت تیرا حال ہوگا تو جس طرح تم اس وفت علم نحو وصرف ولغت میں مشغول نہ ہو گے (بلکہ خدا کی یا دہیں لگنا عا ہوگے )ای طرح وہ (عمر بھران علوم میں مشغول نہیں ہوتے ) کیونکہ ان کے سامنے ہمیشہ وہ (موت کی ) حالت منکشف رہتی ہے، پس وہ اپنی عمر کوسب سے زیادہ نفیس ہی کام میں صرف کرتے ہیں۔ رضی الله عنہم۔

مخلوقات کے تمام علوم کواولیاء اللہ کے

### دریائے علوم سے ایک قطرہ کی بھی نسبت نہیں ہے ۔

اور جاننا چاہئے کہ مخلوق کے پاس جس قدر علوم ہیں ان کو اولیاء اللہ کے دریائے علوم سے ایک قطرہ کی بھی نبست نہیں جیسا کہ ہماری کتاب 'تنبیہ الاغنیاء علی قطرہ من بحور علوم الاولیاء'' سے یہ بات معلوم ہو کتی ہے اور میں ان (علوم) کا ذوق حاصل کرنے سے پہلے یہ سمجھا کرتا تھا کہ علم تو بس علم ظاہر اور منقول ہی ہے یہاں تک کہ حق تعالی نے معانی قرآن و حدیث کے متعلق مجھ پر بعض علوم (باطن) منکشف فرمائے تو اس وقت میں نے اندازہ کیا کہ جوعلم لوگوں پر ظاہر ہوا ہے وہ تو ایسا

ب جسم برميط كرمان ايك قطره "فلله الحمد. وما اوتيتم من العلم الا قلیلا" <sup>کے</sup> اورتم کو بہت ہی تھوڑ اعلم دیا گیا ہے۔

اور حضرت امیر المؤمنین علی رضی الله عنه کے اس ارشاد میں اس کی طرف اشاره ؟" اقدران استخرج وقر بعير من العلوم من معنى الباء بين"\_ الرابم الله کی ) با کے معنی اونٹ کے بوجھ کے برابرعلوم نکال سکتا ہوں ، پس (علم باطن کی وسعت کوخوب )سمجھ لو۔

# ول جب نا یا کیوں سے یاک ہوتا ہے توعلم منکشف ہوتا ہے

(9) اورطالب علم کی شان اورخدا تعالیٰ کے ساتھ اس کے اوب کی حالت ہیہ ہونی چاہئے کہ جب وہ کسی کلام کو پڑھے خواہ قر آن ہویا حدیث یا ان کے سوا (اور کچھ)اور حق تعالیٰ ای پڑھنے کے وقت اس کی (سمجھاور) فہم عطانہ کریں تواس کو چاہیے کہ اس (مقام) کو چھوڑ کر دوسری بات کی طرف متوجہ ہو اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے )اس میںغور وفکر کرنے کے لئے نہ کھبرے کیونکہ (اس کا) دل (ابھی غیر خدا کے ساتھ )مشغول ہے اس لئے اس کی صفائی کی ضرورت ہے کیونکہ جودل نا یا کیوں ل مطلب بیہ ہے کی علم ظاہرے احکام شرعیہ کے اسرار بہت کم معلوم ہوتے ہیں علم اسرار اہل باطن ہی کو نصیب ہوتا ہےاور بیرظا ہرہے کی خلم اسرار ہے کوئی نیا تھم ٹابت نہیں ہوسکتا کیونکہ حلال وحرام کاعلم پوری طرح خلا ہر ہو چکا البتہ علم اسرارے احکام شرعیہ کے راز بہت کچھ معلوم ہوجاتے ہیں جن کے متعلق علامہ پہلے فر ماچکے ہیں کہ بندہ کوان کے دریپے نہ ہونا جا ہے کیونکہ بدون علت معلوم کئے عبادت کرنا زیا دہ اَفْضُل ہے اور جن عارفین پراسرار شریعت منکشف ہوئی ہے منجانب اللہ خود ہی منکشف ہوئے ہیں وہ ان کے درپے نہ ہوئے تھے

٢ الإسرائيل: ٨٥

سع مترجم کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بی تو ل بسند صحیح میر کی نظر سے نہیں گذرا موضوع معلوم ہوتا ہے

ے فالی ہوا کرتا ہے وہ کی بات کے سمجھنے میں تو قف نہیں کیا کرتا۔
اور جس وقت میں علوم فقہیہ (کی تحصیل) میں مشغول تھا اس وقت (مجمعی کھی)
بعض احکام کی علتوں اور فرق کے سمجھنے میں رک جایا کرتا تھا تو میں ان کے متعلق ایک امی
(ان پڑھ درولیش) ہے سوالات کیا کرتا تھا جو کہ الف ب کے نام بھی نہ جانتا اور
مزدوری کیا کرتا تھا تو وہ ان کے بارے میں مجھے بہت اچھے اچھے جوابات دیا کرتا تھا
جن ہے اشکال (بالکلیہ) زائل ہو جاتا۔ اور بعض دفعہ میں نے ان جوابات کوایے شیخ

سیدی زکر یا رحمہ اللہ سے بھی ذکر کیا تو انہوں نے بھی ان کو پیند کیا اور اپنی کتابوں خصوصاً بخاری کی شرح میں ان کے لاحق کرنے کا حکم فر مایا۔

پس معلوم ہوا کہ ایک ای (جاہل) شخص جو کہ علم ظاہر اور منقول میں مجھی مشغول نه ہوا ہو کشف اسرار کے زیادہ قریب ہے بہنبت اس فقیداور متکلم کے جوایئے علم پڑ کمل نہیں کرتے ۔ ا. راس کی وجہ ہمارے شیخ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے موافق ہیہ ہے کہ چونکہ مؤثر (حقیق) حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں (اس لئے حق تعالیٰ پرکسی کے علم وعقل کا حکم نہیں چل سکتا ) اور یہ فقہ وعلم کلام جاننے والے در بارالٰہی میں اپنے علم وعقل کی ) میزان کوساتھ لے کر داخل ہونا چاہتے ہیں تا کہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں اس میزان سے کام لیں اس لئے وہ ( دربار النی ہے )واپس کر دئے جاتے ہیں اور (افسوں ہے کہ ) پہلوگ اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ حق تعالیٰ نے ان کو پیر (علم وعقل کی ) میزان صرف اس لئے عطافر مائی ہے کہ اس سے خدا کے لئے (اس کے دشمنوں سے مقابلہ میں) کام لیں نہ کہ خود خدا کے مقابلہ میں اس سے کام لیں ( کہ جو احکام ان کی عقل کے موافق ہوں ان کو تو تشکیم کریں اور جو بات شریعت کی ان کی عقل میں نہ آئے اس کو نہ مانیں ) پس (چونکہ ) بیلوگ اوب سےمحروم ہیں اس لئے ان کوعلم لدنی کشفی ہے جاہل ر بنے کی سزادی گئی توبید دونوں قتم کے لوگ اپنے طریقہ میں بصیرت پرنہیں ہیں ، پھرا گریہ شخص کامل العقل ہوا جس کوالیں صورت پیش آئی ہے تو وہ مجھ جائے گا کہ بیر ( وبال ) اس

پر کہاں سے (اور کس وجہ سے ) آیا ہے (اورا گر کم عقل ہوا تو اس کو یہ بھی نہ معلوم ہوگا کہ علم لدنی ہے محروم رہنا وہال ہے۔

پس (اگر در بارالٰہی میں داخل ہونا چاہتے ہوتوا پے علم کے تر از ومیں آگ لگاد و اور اس کومٹا کر پھر در بار کا ارادہ کرو، چٹانچہ بعض عارفین تو اپنے (علم کی ) میزان کو درواز ہرچھوڑ کر دربار (الہی) میں داخل ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ (نبت مع اللہ سے کامیاب اور واصل ہوکر ) وہاں سے نکلتے ہیں تو اس (میزان ) کو پھر ہے لیتے ہیں تا کہاب خدا کے واسطے اس سے کام لیں اوران کی حالت ان لوگوں ہے اچھی ہے جواس (میزان علم ) کوساتھ لے کر در بار میں داخل ہوتے ہیں اورسب سے اچھاوہ شخص ہے جواپنے (علم کی ) تر از وکوتو ڑپھوڑ<sup>ل</sup> کرجلا دے یا بگھلا دے یہاں تک کہوہ میزان کہلانے کے بھی قابل ندر ہے (اوراس کا ذہن تمام علمی باتوں سے خالی ہوجائے)۔ ا جاننا چاہیے کہ نسبت مع اللہ اور وصول الی اللہ کے لئے ابتدائیں یکسوئی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر میں بھی خلق سے علیحد گی اختیار کرنا پڑتی ہے اور باطن میں بھی خیالات وخطرات کا قطع کرنا اورخدا کی طرف ول و د ماغ کا ہمتن کیسو ہونا ضروری ہے، چونکدا ال علم کا د ماغ علمی نداق کی وجہ ہے اکثر اوقات کا م کرتار ہتا ہے اوران کے ذبن میں علمی مضامین چکر نگاتے رہتے ہیں اس لئے ان کوطر یق میں پوری کیسو کی نصیب نہیں ہوتی تواس پراحوال و کیفیات و دار دات کا در دبھی کم ہوتا ہے اورعلم لدنی تشفی بھی کم نصیب ہوتا ہے اکثر عارف ا می کو بید والت جلدی حاصل ہوجاتی ہے اس لئے علامہ شعرانی الل علم کو وصیت فرماتے ہیں کہ طریق میں واخل ہونے سے پہلے اپنے لفظی اور کتا لی علم کومٹا دو تا کہ صاف پختی پر باطنی علوم اچھی طرح ککھے جاسکیں کیونکہ فلا ہر ہے کہ جس تختی پر پہلالکھا ہوا موجود ہے اس پر دوبارہ نہیں تکھا جا سکتا۔

حفرت علیم الامت سے ایک صاحب نے درخواست کی کہ میں مثنوی پڑھنا چاہتا ہوں آپ نے
پوچھا کہ اب تک کیا پڑھا ہے؟ کہنے گئے کہ درسیات پچھ باقی ہیں فرمایا کہ ابھی تو آپ کو دوکام کرنے باقی
ہیں ایک علم دری کوختم کرنا، پھراس سارے علم کومنا دینااس کے بعد آپ مثنوی پڑھنے کے قابل ہوں گے سہ
بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی ،گرجس کوطریق کا ذوق پچھ بھی حاصل ہے وہ اس کوخوب بچھ سکتا ہے۔
والند اعلم متر جم ۱۲

اورا ما م غزالی رضی القد عنہ نے فرما یا ہے کہ میں علم منقول سے فارغ ہو چکا اور قوم صوفیہ کے طریقہ پر میں نے چلنا شروع کیا تو میں نے خلوت (اور تنہائی) اختیار کی اور ایپ آپ کونظر وفکر (اور تمام علمی خیالات سے) خالی کرلیا اور چالیس دن تک ذکر (اور شغل) میں مشغول رہا پھر میں نے (اپ جی جی میں) کہا کہ اب جھے بھی کسی قدروہ بات حاصل ہوگئ ہے جوقو مصوفیہ کو حاصل ہوتی ہے مگر جب میں نے غور کیا تو (معلوم ہوا کہ) میر نفس میں تو قوت فقہ یہ اس طرح موجود ہے جسے پہلے تھی (پھے بھی فرق نہیں میر نفس میں تو قوت فقہ یہ اس طرح موجود ہے جسے پہلے تھی (پھے بھی فرق نہیں ہوا) تو میں نے دوبارہ اور سہ بارہ پھر (خلوت اختیار کی اور ذہن کو تمام علوم سے اسی طرح (خالی) کردیا مگر میری وہی (پہلی سی ) حالت رہی اور جمھے اس قوم کے احوال طرح (خالی) کردیا مگر میری وہی (پہلی سی ) حالت رہی اور جمھے اس قوم کے احوال ہے کہو بھی ذوق حاصل نہ ہوا۔ تو اس وقت میں سمجھا کہ تحق کے او پر سے پہلی کتابت کو) مٹا کرلکھنا اس کتابت کے برابر نہیں ہے جو کہ پہلی صفائی اور یا گیزگی کی حالت میں کی جائے اور یہ بھی معلوم ہوا) کہ مصنوعی رطب قدرتی کیے ہوئے پھل کے برابر نہیں جائے اور یہ بھی معلوم ہوا) کہ مصنوعی رطب قدرتی کیے ہوئے پھل کے برابر نہیں ہوسکتا۔ انتہی

اور جاننا چاہئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے کام لینا منظور ہوتا ہے تو جس علم کے سجھنے میں اس کور کاوٹ ہوتی ہے وہ اس کوخود سمجھا دیتے ہیں ۔ کیونکہ ہمیشہ ہر چیز کا جاننا اس پڑمل کرنے سے مقدم ہے ور نہ جو چیز معلوم ہی نہیں اس پڑمل کیونکر ہوسکتا ہے اور علم سے حق تعالیٰ کا مقصو دمخض اس کا سمجھ لینا اور معانی کلام کا احاطہ کر لینا ہے بلکہ صرف عمل اور عمل کے ذریعہ سے محل علم (یعنی دل) کو پاک کرنا اصل مقصو دہے ہے بلکہ صرف عمل اور عمل کے ذریعہ سے میں نہیں آتی ہے اس پڑمل کرانا اس شخص کے لئے حق تعالیٰ کومنظو زہیں ہے )۔

مفتی د**رولیش کی بات کوا نکار کرنے میں جلدی نہ کرے** (۱۰) اور اس کی شان ہے بھی ہونی چاہئے کہ جب کسی ورولیش کی کسی الیم بات کی بابت اس سے استفتاء کیا جاوے جس کا ادراک ذوق (صحیح) ہی ہے ہوسکتا ہے (اور جولوگ ذوق ہے محروم ہیں وہ اس کی حقیقت نہیں سمجھ کتے ) تو مفتی ازکار میں جلدی شہر کرے بلکہ حتی الا مکان درویش کے اوپر سے (جاہلوں کا) الزام دور کرنے کی کوشش کرے ۔شیخ الاسلام ذکر یا اور شیخ عبدالرحیم ابناسی رضی اللہ عنہما کی یہی شان تھی لیکن اگر درویش کی اس بات سے ظاہر شریعت ہیں مفسدہ لازم آتا ہوتو مفتی صاف صاف فتو ہو درویش کی اس بات سے ظاہر شریعت ہیں مفسدہ لازم آتا ہوتو مفتی صاف صاف فتو ہو کہنے والا ناقص ہے وہ مقتدا ہونے کے قابل نہیں اور (ناقصوں کی جمایت ضروری نہیں بلکہ ) شریعت کی نفرت اس کے ادب سے زیادہ ضروری ہے بخلاف اولیاء کا ملین کے جسے ابویز ید بسطامی اور شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہما (جن کی ولایت پر اتفاق ہو چکا جیے ابویز ید بسطامی اور شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہما (جن کی ولایت پر اتفاق ہو چکا ہے ۔

ایک مرتبہ ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سجان اللہ کہا تھا توحق سجانہ نے باطن میں (بطور القاء کے ) ان سے فر مایا کہ کیا میر ے اندر کوئی نقص ہے جس سے تم مجھ کو پاک کررہے ہوانہوں نے عرض کیانہیں اے پروردگار (آپ میں کوئی نقص نہیں) حق تعالیٰ نے فر مایا کہ پس تم اپنے آپ کو پاک کرو۔ چنانچہ وہ اپنے تزکیہ باطن میں مشغول ہوئے حتی کہ جب کوئی بات خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ان میں باقی نہری تو اس وقت ان کی زبان سے بیلفظ انکلا سجانی (میں پاک ہوں جس پرلوگوں نے بہت کچھ انکار کیا .) مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام میں باوجود اس کے کمال کے تاویلیں کرتے انکار کیا .) مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام میں باوجود اس کے کمال کے تاویلیں کرتے کیوں تاویل نہیں کرتے اس کو (خوب ) سجھ جاؤ۔

اینام کی بیجا طرفداری کوترک کردے

(۱۱) اوراس کی شان میجمی ہونی جا ہے کہ جب اپنے امام کی دلیل کاضعف

اوردوس سے امام کی دلیل کی صحت معلوم ہوجائے تو اپنے امام کی (بے جا) طرف واری

(وجمایت وتعصب) کوترک کرد سے کیونکہ اس کے امام نے بینہیں کہا کہتم میری ہربات

میں تقلید کیا کرو کیونکہ امام کو بیہ بات معلوم ہے کہ میں خطا سے معصوم نہیں ہوں چنا نچہ امام

وارا لیجر قامام امالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر مخض کے کلام میں سے پچھ لیا جا تا ہے

اور پچھرد کردیا جا تا ہے بجز اس قبر میں تشریف رکھنے والے کے (مرادر سول اللہ) ﷺ

(ہیں) اوراسی طرح امام شافعی نے بھی (ہربات میں) اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید

سے منع فرمایا ہے جسیا کہ مزنی رحمة اللہ علیہ نے اول مختصر میں اس کی تصریح کی ہے اور

واقع میں حق تعالیٰ کے قول "فیامسحوا ہو جو ھکم واید یکم منه " کی تغییر میں

کہا ہے کہ حق امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے ( تیم کے مسئلہ میں ) بوجہ قید منہ کے حالانکہ اس قائل کا غذہ ہب بیہے کہ تیم کرنا اس پھر پرجائز ہے جس پرغبار پچھ نہ ہو۔

عالانکہ اس قائل کا غذہ ہب بیہے کہ تیم کرنا اس پھر پرجائز ہے جس پرغبار پچھ نہ ہو۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ بس تم کواتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے پھران میں پھونک ماردیتے پھران کواپنے چرے پرال لیتے۔اور بخاری کی ایک روایت میں ہے فقال انسا کان پس حق تعالی اس امت پر رحم فر مائے کہ اس کودین کا کس قدر اہتمام ہے اور اس کو کس انتظام سے صبط کیا ہے۔

اورامام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب حدیث سیحے ثابت ہوجائے تو وہی میر افد ہب ہو اور دوسرے موقع میں فر مایا ہے کہ جب تم میر کلام کوسنت کے خلاف ویکھوتو سنت پڑمل کرواور میر کلام کواس دیوار پر دے مارو پس حقیقت میں فد ہب شافعی کو کی مستقل فد ہب نہیں ، بلکہ وہ سرتا یا خالص شریعت کا نام ہے ۔ پس جودلیل امام شافعی کو وہ شیح طور پر نہ ہو نچی شافعی کے سواکسی دوسرے امام کے پاس صحیح ہواور امام شافعی کو وہ شیح طور پر نہ ہو نچی ہوتو ان کے ارشاد کے موافق ان کا فد ہب وہی ہوگا (جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے) پس طالب علم پر خدا تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ وہ ہر فعل میں حدیث کا متبع ہو۔

اورامام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دول سے فرمایا کہتم کومیرے قول پرفتوی دیاس وقت تک حرام ہے جب تک تم میری ولیل کو نہ معلوم کرلوگ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل میں (جن کی بابت امام صاحب کی دیل معلوم نہ ہو) امام کی طرف داری کرنے والا اپنے امام کا مخالف ہے اور اس دیل معلوم نہ ہو) امام کی طرف داری کرنے والا اپنے امام کا مخالف ہے اور اس المقیم مطابعہ معلقہ گرشتہ کی کے فیك ان نصنع حکذا و ضرب بکفہ ضربه علی الارض ثم نفضها شمیم منتقبہ مائے گرفایا کہ آم کو اتنا کا فی تھا کہ اس طهر کفیه النج (عینی شرح البحادی ص ۱۷۰ ج ۲) حضور ﷺ نے فرمایا کہ آم کو اتنا کا فی تھا کہ اس طرح کر لیتے پھر حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ کو ذبین پرایک مرتبہ مارااس کو جھاڑ دیا پھر اس کو اپنے ہاتھ کو لگنا تیتم میں شرط نہیں اگر شرط ہوتا تو آپ نہ خوداس کو اور شوت تو آپ نہ خوداس کو اور شوت تو آپ نہ خوداس کو ابو حدو حکم واید یکم مند " میں من ابتدائیہ کو ترقی ہوتی ہا امتر جم ۔

لے کیونکہ امام صاحب کے شاگر دا کثر خور بھی مجتبد تھے اور مجتبد کو مجتبد کی تقلید حرام ہے، بلکہ اس پر دلیل کا اتباع واجب ہے ۱۴ مترجم کے امام کی گردن پر اس کا کچھ بو جونہیں۔ دوسری بات سے ہے کہ سے کچھ ضروری نہیں کہ مقلد نے مقلد امام کے کلام سے جو کچھ مجھا ہے یقینا وہی اس کی مراد ہو (بلکہ ممکن ہے کہ مقلد نے امام کے کلام سے جو کچھ مجھا ہو ) اوراس لئے مجتمدین کے کلام کا مطلب سجھنے میں رایتے مختلف ہوگئے ہیں اور جس نے دلیل اور قواعد کو چھوڑ دیااس نے غلطی کی ، اسی لئے ہمیشہ مقلدین ایک دوسر کے کوخطا پر بتلاتے رہے ہیں اوراگر ان سب کی دلیل صحیح ہوتی تو ایک دوسر کے کوخطا پر بتلاتے رہتے ہیں اوراگر ان سب کی دلیل صحیح ہوتی تو ایک دوسر کے کوخطا پر بتلاتے رہتے ہیں اوراگر ان سب کی دلیل صحیح ہوتی تو ایک دوسر کے کوخطا کی ہم گرز انہیں گنجائش نے ملتی ۔

پس ( عزیزمن! تعصب ہے بچوا ور جان لو کہ اہل حق کے نز و یک تمام مجہّدین کے تمام مذاہب ایک ہی مذہب کے حکم میں ہیں وہ اپنی وسعت نظر کے سبب ان میں پچھ بھی اختلاف نہیں دیکھتے کیونکہ وہ اس چشمہ کا مشاہدہ کررہے ہیں جس سے مجہزین نے فیض لیاہے، وہ ایک ہی چشمہ ہے اور سب کا ایک ہی گھاٹ ہے۔ پس سب مجتهدین ایک ہی راستہ میں داخل ہیں اورالحمد للہ ہم کواس حالت کا ذوق حاصل ہو چکا ہے۔ پس اہل حق کو مذاہب مشہورہ میں ہے کسی خاص مذہب کے ساتھ مقید ہونے کا امر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تمام نداہب انہی کے باطن سے ( نکلے ) ہیں اور بیرالیمی بات ہے جس کا عارفین کو ذوق حاصل ہے۔ پس ان کا ذوق تمام مجتهدین کے ذوق کے برابرہے بدون آلات اجتہاد کی تحصیل کے اس لئے وہ اپنے مشاہدہ سے راستہ کواس سے زیادہ وسیع سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے مذہب ہے مقیدر ہیں جوانہی کےعلوم میں ہے بعض باتیں بیان کرر ہاہے اور جوشخص ان کی حالت سے ناواقف ہے وہ بطور مذمت کے ان پر بیدالزام لگا تا ہے کہ بیدلوگ کسی ندہب میں مقیرنہیں اور میشخص معذور ہے کیونکہ (وہ ان کی حالت رفیعہ ہے ناواقف ہے اور عارفین بھی مجبور ہیں کیونکہ )ان کومن جانب الله بيجائز نبيل كدوه اعلى درجه پرقدرت ركھتے ہوئے ادنی درجه كی طرف نزول كريں -شریعت صححه ایک آسان شریعت ہے

اور شریعت صحیحہ ایک آسان شرکعت ہے جس میں نہ مشقت ہے نہ تنگی نہ

پریشانی۔پس علاء راتخین ان تمام اقوال کوجو (مختف) ندا ہب میں ندکور ہیں مثل ایک فدہب کے مشاہدہ کرتے ہیں وہ تمام اقوال ان کے نزد یک مختلف احوال پر محمول ہیں جیسا کہ بعض وفعہ حضور ہیں نے ایک ہی سوال کے متعلق مختلف جوابات (مختلف اوقات میں) دیئے ہیں چنانچہ جس شخص نے احادیث کا شنع کیا ہے وہ اس بات کو (خوب) جانتا ہے (اور ناواقف آدی کواس ہے بڑا خلجان ہوتا ہے کہ ایک ہی سوال کے متعلق یہ مختلف جوابات کیے ہیں؟ مگراشکال پر کھی تہیں کیونکہ حضور ہیں نے مختلف حالات کے اعتبار جوابات ارشاد فرما کمیں ہیں پس ایک جواب ایک حالت کے مناسب ہے اور دوسراجواب دوسری حالت کے مناسب ہے اور دوسراجواب دوسری حالت کے مؤب ہی لیک جواب ایک حالت کے مناسب ہے اور دوسراجواب دوسری حالت کے میں لوگوں دوسراجواب دوسری حالت کے موافق خطاب کیا کروں چنانچے عنقریب اس کا ذکر آوے گا ۔ آل سے ان کی عقل وفہم کے موافق خطاب کیا کروں چنانچے عنقریب اس کا ذکر آوے گا ۔ آل جب تم یہ بات سمجھ گا جوان علماء جب تم یہ بات سمجھ گا جوان علماء جب تم یہ بات سمجھ گا جوان علماء حدیث میں رضی اللہ عنہ ہے۔

ل و يكف كنز الاعمال ج٠١: ص٢٣٢، مديث٢٩٢٨ -مرتب

م اس مقام کے متعلق چند ضرور کی فوائد قابل بیان ہیں۔

ف علام شعرانی نے بیفر مایا ہے کہ عالم کو جب اپنے امام کی دلیل کا ضعف اور دوسرے امام کی دلیل کی صحت معلوم ہوجائے تو اس کو اپنے امام کی بے جاحمایت اور طرف داری تعصب کی بنا پر ند کرنی چاہئے۔

بھداللہ جارے اکابرکا ای پھل ہے لیکن اس میں قدرت تفصیل ہے وہ بیر کہ جس مسلہ میں اپنے امام کے پاس محض قیاس ولیل ہوکوئی نعص قرآئی یا حدیث نہ ہو نہ اقوال وافعال صحابہ اس کے موید ہوں اور دوسرے امام کے پاس حدیث میچ صرح موجود ہواس مسلہ میں اپنے امام کے قول کو چھوڑ ویٹا چاہئے ، چنانچہ ایسے مسائل بکٹر ت ہیں جن میں حنفیہ نے امام صاحب کے قول کو ترک کر کے صاحبین کے قول کو اختیار کیا ہے اور بعض مسائل بکٹر ت ہیں جن میں حنفیہ نے امام صاحب کے قول کو ترک کر کے صاحبین کے قول کو اختیار کیا ہے اور جس مسئلہ میں اپنے امام کے پاس بھی کوئی نص یا حدیث موجود ہویا اقوال وافعال صحابہ ہے اس کی تائید ہوتی ہواور دوسرے امام

# کسی قائل کی مرادکوحفر کے ساتھ بیان نہ کریں

#### (۱۲) طالب علم کی بیجی شان ہونی جا ہے کہ کسی قائل کی مرادکو حصر کے ساتھ بیان

(بقیہ حاشیہ صفی گزشتہ ) کے پاس بھی حدیث یا اقوال وافعال صحابہ موجود ہوں ایے مسئلہ میں اپنے اہام کے قول کوڑک نہیں کیا جاتا اور نہ دوسری احادیث کورد کیا جاتا ہے ، بلکہ انہیں مناسب تاویل کی جاتی ہے جو قواعد شرعیہ کے موافق ہو۔

آج کل بعض لوگوں کو حفیہ کے متعلق میہ بدگھانی ہے کہ وہ حدیث کے موجود ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے ، بلکہ اپنے امام کے قول پر جے رہتے ہیں باوجود یکہ وہ حدیث کے خلاف ہوتا ہے گر اس بدگھانی کا منشا وکٹن عدم شنج اورا حادیث میں تامل نہ کرتا ہے ، چنا نچہانشا واللہ کتاب " اعسلاء السنن " ہے جو مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون میں مدون ہور ہی ہے اور اس کے دو جے اس وقت زیر طبع ہیں اس خیال کی غلطی واضح ہوجائے گی۔ جن مسائل میں حنفی کا قول کی ایک حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے وہاں ان کے پاس دوسری حدیث یا کوئی فص قر آئی ضرور ہوتی ہے یا اقوال وافعال صحابہ سے ان کی تا ئیر ہوتی ہے۔

اور حنفی کا بیاصول ہے کہ جب صحابہ کے اقوال وافعال کی حدیث کے خلاف پائے جا کیں تو بید اس کے منسوخ یا مؤول ہونے کی ولیل ہے کیونکہ احادیث میں نامخ ومنسوخ کا وجود بکثرت ہے جس کا اٹکار کوئی نہیں کر سکتا اور صحابہ سے بید ہے کہ وہ کی حدیث صریح غیر منسوخ کے خلاف محالہ کا ممل کریں اس لئے بعض مسائل میں حنفیہ نے اجلہ صحابہ کا ممل حدیث مرفوع کے خلاف و کھے کر حدیث میں تاویل مناسب کر کے ممل صحابہ کا محل حدیث موفوع کے خلاف و کھے کر حدیث میں تاویل مناسب کر کے ممل صحابہ کے موافق فتوی دیا ہے۔ فہم اعرف بطرز رسول اللہ منطاب کے حوالی مقالے و طویقہ۔

ر ہا ہیں کہ بعض سائل میں حفیہ حدیث ضعیف پڑ عمل کرتے ہیں اور دوسری جانب حدیث محیح ہوتی ہے۔
ہاس کے متعلق بیرگذارش ہے کہ حدیث کے محیح یاضعیف ہونے کا مدار دراصل ذوق ججہتد پر ہے کیونکہ اولا جو اصول تھیج و تضعیف حدیث کے متعلق مقرر کے گئے ہیں وہ اکثر اجتہا دی ہیں جن میں ایک ججہتد کو دوسر سے اختلاف ہوسکتا ہے چنا نچہ مرسل و منقطع کا جمت نہ ہونا یا اقوال صحابہ کا جمت نہ ہونا خود مختلف فیہ ہے۔ دوسر سے علا مرسیوطیؒ نے تدریب الراوی میں اس کی تصریح کی ہے کہ متا خرین کو کسی حدیث کی سند سمجے یاضعیف د کھے کر اس حدیث کی سند سمجے یاضعیف و کھے کر اس حدیث کی سند سمجے یاضعیف و کھے کر اس حدیث کی سند سمجے یاضعیف و دوا ہی

کرنے سے بچ ( یعنی بھی بید عوی نہ کرے کہ متعلم کی مراداس کلام سے یہی ہے جو میں ( ایقید حاشیہ صفحہ گرشتہ ) ( یعنی کزور ) ہوتی ہے اور بعض احادیث کی سند ضعیف ہوتی ہے لیکن عمل ای کے موافق ہوتا ہے۔ ادھ۔

نیز جولوگ ا حادیث پرنظر رکھتے ہیں ان پر میہ بات مخفی نہیں کہ روات حدیث کی عدالت وغیرہ میں محد شین کے اقوال کس درجہ مختلف ہوتے ہیں ، بخاری اور مسلم کی صحیحین میں بھی باو جو دان کے غایت اہتمام کے بعض راوی ایسے موجود ہیں جن میں بعض محد شین کو تخت کلام ہے لیکن پھر شیخین نے ان راویوں کی ا حادیث کو صحیحین میں کیوں داخل کیا محض اس لئے کہ ان کے ذوق میں وہ حدیث صحیح ہونے کا مدار جمہتدین وحمد شین کے ذوق پر ہے قابل ترکنہیں ۔ اس معلوم ہوا کہ حدیث کے حجے یا ضعیف ہونے کا مدار جمہتدین وحمد شین کے ذوق پر ہے ایسے ساتھ الی حدیث کی حجے واضعیف میں اقوال مختلف ہوجاتے ہیں۔

نیز امام تر ذری کی عادت ہے کہ وہ بعض دفعہ ایک حدیث کو سند کے لحاظ سے ضعیف بتلا کر فرما ویتے ہیں والعمل علیہ عندابل العلم کا عمل اس کے موافق ہے ، حافظ سخاوی نے ''مقاصد حسنہ'' میں اس کی تصریح کی ہے کہ تر ذری کے اس قول کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ گوسند کے لحاظ سے میصد بیٹ ضعیف ہے مگر حقیقت میں سمجھ ہے کیونکہ فقہاء کا عمل اس کے موافق ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحت وضعف کا مدار محض روایات برنہیں ہے۔

نیز جن حفرات نے احادیث موضوعہ کا تقیع کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ بعض دفعہ محدث کی حدیث کی حدیث کے موضوع ہونے کواس طرح بیان کرتا ہے۔ ھندا حدیث موضوع و لا ادری من الآفة فیه سید مدیث موضوع ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ اس میں سبب آفت کون سا راوی ہے۔ یعنی ظاہر میں کوئی راوی ضعیف یا وضاع نہیں معلوم ہوتا لیکن پھر بھی وہ بدھڑک فرما دیتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے کیونکہ اس کا مضمون تو اعد شرعیہ کے خلاف ہوتا ہے جس کو دیکھ کرصا حب ذوق مجھ جاتا ہے کہ رسول اللہ فاللے کی زبان مارک سے بیمشمون تو اعد شرعیہ کے خلاف ہوتا ہے جس کو دیکھ کرصا حب ذوق مجھ جاتا ہے کہ رسول اللہ فاللے کی زبان

عاکم اپنی متدرک میں بعض احادیث کو پیچے الا سادفر ماتے ہیں اور حافظ ذبی کہتے ہیں'' لا واللہ میل موضوع'' نہیں بخدایہ تو موضوع ہے۔ آخراس اختلاف کا منشاء وہی ہے کہ حاکم کے زدیک اس کے سب کہتا ہوں ) خواہ وہ کلام رسول اللہ ﷺ کا ہو پاعلماء یا اولیاء کا کیونکہ دوسرے کی مراد کوایک (بقیبہ حاشیہ صفحہ گرشتہ)راوی ثقہ میں اور حافظ ذہبی کے نزدیک کوئی راوی قابل اعتبار نہیں یا حاکم کے نزدیک مضمون حدیث اس قابل ہے کہ اس کو مان لیا جاوے اور حافظ ذہبی کے نزدیک وہ مضمون اس قابل نہیں کے حضور ﷺ کی زبان مبارک ہے لکل سکے۔

اس تمام تفصیل ہے بید معلوم ہوا کہ در حقیقت حدیث کی صحت وسقم کا مدار محض سند پرنہیں گوسند

ے تا نید ضرور مل جاتی ہے مگر حقیقت میں اس کا مدار ذوق مجہتد پر ہے اور حنیہ کا دعوی ہے کہ ذوق حدیث امام
ابو صنیفہ کا بہت زیادہ حاصل ہے ان کی ٹہم و فراست وشان تفقہ و تبحر علمی پر محد ثین و فقہاء سب کو اتفاق ہے لہٰذا
جس مسئد میں امام ابو حنیفہ کی جانب حدیث ضعیف ہو وہاں ہم ہیں بھے جیں کہ امام کے ذوق میں بیر حدیث صحیح
ہے جیسا کہ امام بخاری و مسلم نے بعض ضعفاء کی روایتی صحیحین میں واض کر دی جیں جن کی بابت یہی کہا جاتا
ہے کہ گوان کے رادی بعض محد ثین کے نز دیک ضعیف یا کذاب جیں گرشیخین کے ذوق میں فی الواقع حدیث صحیحتی اس لئے اس کو صحیح میں بیان کر دیا ، اس لئے حضیہ کا اصول ہے '' استدلال الجمہد بحد یک بیٹھ کا کہ محبتہ کا کسی حدیث ہے استدلال کر قاس کی تھیجے ہے۔

پس حنفیہ صدیث تھے کے ہوتے ہوئے ضعیف پر عمل نہیں کرتے بلکہ جس پر وہ عمل کرتے ہیں ان کے جہتدین کے ذوق میں وہ حدیث تھے ہے گوسند کے لحاظ سے ضعیف ہو گمرای کے ساتھ حنفیہ اپنے امام کی طرح دیگر مجہتدین کے ذوق کو بھی قابل اعتبار بھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ شافعیہ وہالکیہ اور حنابلہ سب کو حق پر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے ایکہ کے ذوق اجتہا دکو تھے سمجھ کران کے اقوال پر عمل کررہے ہیں۔

اور یہاں ہے یہ بات معلوم ہوگئی کہ جولوگ عمل بالحدیث کے مدعی اورتقلید کے مخالف ہیں وہ بھی حقیقت میں تقلید ہے خالف ہیں وہ بھی حقیقت میں تقلید ہے نے نہیں سکتے اگران کو عدم تقلید کا دعوی ہے تو برائے مہر بانی کسی صدیث کا صحیف ہونا بدون کسی اسلام کی تقلید کے کسی حدیث کا جون کسی اسلام کی تقلید کے کسی حدیث کا صدیث ہونا بھی خابت نہیں کر سکتے یقیناً وہ امام بخاری کا قول بیان کریں گے یا امام مسلم کا یا تر ندی ونسائی کا یا بن ماجہ وابودا و دکایا جا فظ ابن حجر وشوکانی کا یا کسی اور محدث کا۔

اس پرہم ان سے میسوال کریں گے کہ جبتم تقلید کے محر ہوتو ان حفرات کا نام کیوں لیتے

معنی میں مخصر کر کے بیان کرنے کا انجام زیادہ تریقینا خطا ( و فلطی ) میں مبتلا ہونا ہے ( القیم حاشیہ صفحہ گرشتہ ) اوران کی تقلید حدیث کی صحت وستم میں کس لئے کرتے ہو ۔ کیونکہ او پر معلوم ہو چکا ہے کہ صحت کے حکے وضعیف ہونے کا مدار محض سند پر نہیں بلکہ اس میں ذوق کو بھی بہت بزا دخل ہے، ای طرح روات کی عدل وجرح کا مدار بھی ذوق محدث پر ہے ایک راوی میں دس آ دمی جرح کرتے ہیں لیکن بخاری وسلم ان کی احادیث کو صحیحیین میں وافل کرتے ہیں۔

پس ٹابت ہوا کہ صحت وسقم حدیث کے بارے بیس غیر مقلدین بھی کی نہ کی کی تقلید کرتے ہیں گر وہ مقلدین پر کسی امام کی تقلید کی وجہ سے کیوں اعتراض کرتے ہیں ۔ آخر یہ کیے معلوم ہوا کہ امام مسلم و بخاری کی تقلید تو بازنہیں ۔ تم کہتے ہو کہ بخاری وسلم حدیث کوزیادہ و بخاری کی تقلید تو بازنہیں ۔ تم کہتے ہو کہ بخاری و سلم حدیث کوزیادہ جانے ہیں ہم کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ ورشافی صدیث کوزیادہ بھتے ہیں ۔ محد ثین محض الفاظ وسند کے ناقل جی اور اکر جبتدین اس بات کوان سے زیادہ جانے ہیں کہ کون می حدیث رسول اللہ ہندی کی زبان مبارک سے نہیں نکل سکتی ۔ الغرض عمل بالحدیث بدون تقلید کے ہرگز نہیں ہوسکتی جا درکون میں آپ تقلید کی جائے یا ابو صنیفہ وشافع کی ۔

ر ہاغیرمقلدین کا بیہ کہنا کہ امام ابوصنیفہ مدیث سے ناواقف تھے یا ان کو حدیثیں کم پینی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حاسدین کے ایسے اعتراضات ہے کوئی بڑے سے بڑا محدث بھی نہیں بچا۔ امام بخاری کو بھی جعض لوگوں نے ان کے زمانہ میں مبتدع ومعترلی وغیرہ کیا کیا کچھ کہا ہے حتی کہ بے چارے اپنے وطن سے جلا وطن کے گئے اگر امام مجمد بن یجی ذھلی جیسے محدث کی جرح امام بخاری کے جلالت شان کو کم نہیں کر سکتی تو حاسدوں کے ایک بالم ناتھ والی امام صاحب کی عظمت شان پر کیا دھر لگا سکتے ہیں۔ والنداعلم وعلمہ اتم واعتم۔

قی : علامد شعرانی دحداللہ نے اس مقام پر شریعت کے جس چشمہ کا ذکر فر مایا ہے اس کی تفصیل کتاب المیر ان میں اس طرح فرمائی ہے:

> ان الله لمامن على بالاطلاع على عين الشريعة رأيت المذاهب كلها متصلة بها ورأيت مذاهب الائمه الاربعة تجرى حد اولها كلها ورأيت جميع المذاهب التي اندرست قد استحالت حجارة\_ ورأيت

### کیونکہ وسعت طریق کی وجہ ہے دوشخص بھی ایک ذوق اور ایک ورجہ میں متفق نہیں (بقیہ حاشیہ صفح گزشتہ)

اطول الالسمه حدو لاالامام ابو حنيفة ويليه الامام مالك ويليه الامام الشافعي ويليه الامام احمد بن حنبل واقصر هم حدولامذهب الامام داؤد وقد اندرس في القرن الخامس فاولت ذلك بطول زمن العمل بمد اهبهم وقصره فكماكان مذهب الامام ابي حنيفة اول المداهب المدونة تدوينا فكذ لك يكون آخر ها انقراضا وبذالك قال اهل الكشف الخرص ٢٤ ...

ترجمہ: حق تعالیٰ نے جب جھ کو چشمہ شریت پر مطلع ہونے کی نعمت عطافر مائی تو یس نے تمام نداہ ہو کواس کے ساتھ متعمل پایا ۔ اور بیس نے انمہ اربعہ کے نداہ ہو کواس عال میں دیکھا کہ ان سب کی نہریں (الگ الگ) جاری ہیں اور جو نداہ ہو سب کی نہریں (الگ الگ) جاری ہیں اور جو نداہ ہو سب کے ہیں ان کو بیس نے اس حالت بیں دیکھا کہ وہ (خشک ہو کر) پھر بین سے ہیں۔ اور بیس نے سب اماموں بیس سب سے زیادہ کمی نہرامام ابوطنیفہ کی دیکھی ۔ ان کے بعد امام مالک کی ، ان کے بعد امام شافع کی ، ان کے بعد امام مالک کی ، ان کے بعد امام شافع کی ، ان کے بعد امام شافع کی ، ان کے نعد امام دو اور ان کا فد ہب پانچویں صدی میں مث چکا ہے۔ پس بیس نے اس کی تعبیر ہے بچی اور ان کا فد ہب پانچویں صدی میں مث چکا ہے۔ پس بیس نے اس کی تعبیر ہے بچی کہ کہ اس سے ان فد اہب ہونا مراد ہے۔ پس جس طرح امام ابو حقیفہ کا فد ہب سب فد اہب سے پہلے مدون ہونا مراد ہوں جس مطرح وہ سب کے بعد منظم ہوگا اور انال کشف اس کے قائل ہیں۔ اھ۔ طرح وہ سب کے بعد منظم ہوگا اور انال کشف اس کے قائل ہیں۔ اھ۔

ف : اس موقعہ پر ہم میزان الشعرانی سے مختصر طور پر وہ اقوال بھی نقل کر دینا جا ہے ہیں جن میں علام شعرانی نے امام ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ کی عظمت وجلالت اور خالفین کے طعن سے ان کی براءت فلاہر کی ہے بوسكة ، انقاس مخلوقات كي برابر (خداتك بينيخ كي ) راسة بين ، برسائس والح (لقيم حاشيه صفح مرشة ) چاني "ميزان" كوفي يم مين فرات بين "واما ما نقل عن الائمة الاربعة رضى الله عنهم اجمعين في ذم الرأى فاولهم تبريا من كل رأى يتحالف ظاهر الشريعة الامام الاعظم ابوحنيفه النعمان بن ثابت رضى الله عنه خلاف ما يضيفه اليه بعض المتعصبين ويا فضيحة يوم القيامة من الامام اذا وقع الوجه في الوجه فان من كان في قلبه نور لا يتحر أان يذكر احدا من الائمة بسؤواين المقام من المقام اذ الائمة كالنحوم في السماء وغير هم كاهل الارض الذين لا تعرفون من النحوم الاخيالها على وجه الماء -

وقبدروي الشيخ مبحى الدين في الفتوحات المكية بسنده الى الامام ابي حنيفة رضي الله عنه انه كان يقول ايا كم والقول في دين الله تعالى بالرأى وعليكم باتباع السنة، فمن خرج عنها ضل فان قيل ان المحتهدين قد صرحوا باحكام في اشياء لم تصرح الشريعة بتحريمها ولابوجوبهافحرموها واوجبوها، فالجواب انهم لولا علموا من قرائن الادلة تحريمها اووجوبها ماقالوا به والقرائن اصدق الادلة الى ان قال ودخل عليه مرة رجل من اهل الكوفة والحديث يقرأعنده فقال الرجل دعونا من هذا الاحاديث فزجره الامام اشد الزجروقال له لولا السنة مافهم احدمناالقرآن ثم "ال للرجل ماتقول في لحم القردو اين دليله من القرآن فيافحم الرجل فقال للامام فماتقول أنت فيه فقال ليس هومن بهيمة الانعام، فانظريا احمى الى مناضلة الامام عن السنة وزجره من عرض له بترك النظر في احاديثها، فكيف ينبغي لاحد ان ينسب الامام الى القول في دين الله بالرأى الذي لايشهد له ظاهر كتاب و لا سنة . و كان رضى الله عنه يقول عليكم بآثارمن سلف واياكم واراء الرحال وان زخيرفو ها بالقول فان الامرينجلي حين ينجلي وانتم على صراط مستقيم اه وكان يقول لم تزل الناس في صلاح مادام فيهم من يطلب الحديث فاذا طلبوا العلم بلا حديث فسدواءوكان يقول لاينبغي لاحدان يقول قولا حتى يعلم ان شريعة رسول الله ﷺ تقبله وكان يحمع العلماء في كل مسئلة لم يحدها صريحة في الكتاب والسنة ويعمل بمايتفقون

بفهمه ماعجزت عنه أصحاب القرائح أه

علیه فیها و کذلك کان کے لئے ایک فاص راستہ ہے جواس کے لئے مخصوص ہے۔

الس بیر کہنا سی خیر نہیں کہ اس کلام سے قائل کی مرا دفقظ بہی ہے (جو میں کہدر ہا ہوں) بلکہ

(بقیہ حاشیہ صفیہ کرشتہ) یفعل اذا استنبط حکما فلا یکنبه حتی یجمع علیه علماء عصره فان

رضوه قال لابی یوسف اکتبه رضی الله عنه فیمن کان علی هذا القدم من اتباع السنة کیف

یحوز نسبته الی الرأی معاذ الله ان یقع فی مثل ذلك عاقل اه وقال صاحب الفتاوی السراحیة
قد اتفق لابی حنیفة من الاصحاب مالم یتفتی لغیره وقد وضع مذهبه شوری ولم یستبد بوضع
المسائل وانما كان یلقیها علی اصحابه مسئلة مسئلة فیعرف ماكان عندهم ویقول ماعنده
وینا ظرهم حتی یستقر احد القولین فیثبته ابو یوسف حتی اثبت الاصول كلها وقد ادرك

مر جمہ: اور جو ہا تیں ائمہ اربعہ ہے خدمت رائے کے بارے بیں منقول ہیں اب ہم ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں سوان میں سب ہے پہلے شریعت مطہرہ کے خلاف ہونے والی رائے ہے براً ت اور بے زاری خلاہر کرنے والے امام اعظم ابو صنیفہ نعمان بن ثابت ہیں برعکس اس کے جو بعض متعصب لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں پس ہائے قیامت کے دن بیلوگ امام صاحب کے سامنے کیے شرمندہ اور رسوا ہوں گے جب کہ ان کا منہ امام صاحب کے سامنے ہوگا کیونکہ جم شخص کے دل میں ذرا بھی نور ہووہ ہرگز اس کی جرائت نہیں کرسکا کہ حضرات انمہ کا برائی کے ساتھ ذکر کرے ۔ اور بھلاکی کے رتبہ کوان کے رتبہ ہوائ کے ساتھ ذکر کرے ۔ اور بھلاکی کے رتبہ کوان کے رتبہ ہوائی جی کیا ہوں جھٹے آسان میں ستارے اور دوسرے لوگ زمین پر رہنے والے ہیں جوستاروں کوبس انتابی جائے ہیں کہ رکبھی بھی کہ اپنی میں ان کا تکس دکھے لیتے ہیں۔

اور شیخ کی الدین (این العربی ) نے فتو حات مکیہ بیس اپنی سند سے امام ابو صنیفہ کا بیقول بیان فرمایا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو! خدا کے دین میس ( ذاتی ) رائے کو دخل دیے ہے بچواور انتہاع سنت کولازم مجھو کیونکہ جو سنت سے نکل گیاوہ گراہ ہوگیا۔

ا درا گر کوئی ہے کہ کہ انمہ نے بعض ایسی اشیاء کے متعلق احکام بیان کئے ہیں جن میں شریعت نے حرمت یا وجو ب کی کچھ تصریح نہیں کی گر انمہ نے ان کوحرام یا واجب قرار دے دیا تو اس کا جواب میہ ہے کہ اگر اوب کا طریقہ میہ ہے کہ یوں کہو کہ میں اس سے سیمجھا ہوں اور اس پریفین نہ کرے (بقیمہ طاشیہ صفحہ کرشتہ) وہ دلائل شرعیہ کے قرائن سے ان چیزوں کی حرمت یاد جوب کو نہ سمجھے ہوتے تو ہرگز بیاد کام بیان نہ کرتے اور قرائن بھی بیزی پختہ دلیلیں جیں (اس لئے ائمہ پراعتراض کی پچھ گنجائش نہیں کیونکہ شریعت نے تمام احکام کو صراحة بیان نہیں کیا، بلکہ بعض احکام کو اشارة و دلالۃ بھی بیان کیا ہے جن کو الل اجتہا دیجھے لیتے ہیں)۔

اور ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے پاس کوفہ کا ایک آدمی آیا اس وقت امام صاحب کی مجلس میں حدیث پڑھی جارہی تھی وہ شخص کہنے لگا کہ ان احادیث کوچھوڑ و (مطلب بیتھا کہ قرآن کے مطالب بیان کرو)
امام صاحب کو اس بات پر غصہ آگیا اور آپ نے اس شخص کو بہت دھم کا یا اور فرما یا کہ اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم
میں ہے کوئی شخص بھی قرآن کو نہ بچھ سکتا ۔ پھر اس شخص ہے فرما یا کہ بندر کے گوشت کی نسبت تو کیا کہتا ہے اور
قرآن میں اس کا تھم کہاں ہے؟ اس پر وہ شخص بند ہوگیا (اور پھے جواب نہ آیا) تو امام صاحب سے کہنے لگا کہ
آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں امام صاحب نے کہا کہ وہ بیجہۃ الانعام میں ہے نہیں ہے (اس لئے

پس عزیز من! دیکھوا مام صاحب نے سنت کی کیسی جمایت کی اور جو شخص احادیث کے چھوڑنے کی رائے دیتا تھا اے کیسا دھرکا یا۔ پس اب کی کو کیا حق ہے کہ وہ امام صاحب کی نسبت یوں کہے کہ آپ خدا کے دین میں ایک رائے کو وفل دیتے ہیں جس کی تائید ظاہر کتاب وسنت سے نہیں ہوتی (ہر گرنہیں بلکہ وہ جو پھر فراتے ہیں اس کی تائید کتاب وسنت میں موجود ہے۔)

اورامام صاحب بیجی فر ما یا کرتے تھے کہ آثار سلف کا اتباع کر واور لوگوں کی ذاتی را یوں سے بچو، گووہ اپنی رائے کو کیسے ہی عمرہ الفاظ ہے بیان کریں کیونکہ حقیقت تم پر اس وقت واضح ہوگی جب کہ تم صراط مستقیم پر ہوگے اور بیجی فر ما یا کرتے تھے کہ لوگ اس وقت تک صلاحیت میں رہیں گے جب تک ان میں صدیث کے طالب موجودر ہیں اور جب وہ علم کو بدون حدیث کے طلب کرنے لگیں اس وقت حالت فراب ہوجائے گی۔

اور یہ بھی فرماتے تھے کہ کی شخص کو بیمنا سب نہیں کہ وہ کوئی بات زبان سے نکالے جب تک بیند

(کہ جو پچھ میں سمجھا ہوں بیوا قع میں درست ہی ہے) کیونکہ بیتو حق کو ایک فد جب میں اور جب القیم حاشیہ صفحہ گزشتہ ) معلوم کر لے کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت اس کو قبول کرتی ہے (یانہیں) اور جب کسی مسئلہ کو امام صاحب کتاب وسنت میں صراحت نہ پاتے تو اس کے لئے علماء کو جمع کرتے ہے۔ پھر اس مسئلہ میں جس بات پرسب کا اتفاق ہو جا تا اس پڑمل کرتے ۔ای طرح جب کسی مسئلہ کو خود مستبط فرماتے تو جب تک اپنے زمانہ کے بہت سے علماء کو جمع نہ کر لیتے اس وقت تک اس کو نہ کھتے تھے آگر علماء اس کو پسند کر لیتے جب ابو یوسف رحمہ اللہ کو تھم دیتے کہ اس کو کلھ لو۔ تو جو شخص ا تباع سنت میں اس درجہ پر ہواس کو رائے کی طرف منسوب کرنا کب جا نز ہے، معاذ اللہ کوئی عاقل تو الی غلطی میں نہیں پڑسکتا۔

اور صاحب قناوی سراجیہ نے فرمایا ہے کہ امام ابو صنیفہ کوالیے ایے شاگر دنصیب ہوئے (۱) جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوئے اور امام کا غذہب مشورہ سے مدون ہوا ہے امام صاحب رحمہ اللہ نے بذات خود تنہاں کو مدون نہیں گیا، بلکہ اپنے اصحاب کے سامنے ایک ایک مسئلہ کو پیش فرماتے تھے ان سب کا جواب شنے اور اپنا جواب بیان فرماتے تھے ان سرا کا خران سے مناظرہ فرماتے تھے، جب ایک بات قرار پاجاتی تو ابو یوسف اس کو ککھ لیتے اس طرح تمام اصول کو مدون کیا ہے اور امام صاحب نے اپنی فہم سے وہ با تمی ادراک کی جیں جن سے ہوشیار طبیعتیں عاجز رہ سمئیں۔

ونقل الشيخ كمال الدين ابن الهمام عن اصحاب ابي حنيفة كابي يوسف ومحمد وزفر والحسن انهم كانوا يقولون ماقلنا في مسئلة قولا الاوهو روايتناعن ابي حنيفه واقسمواعلى ذلك ايما نامغلظة فلم يتحقق في الفقه حواب ولامذهب الاله رضى الله عنه كيفماكان ومانسب الى غيره فهو من مذهب ابي حنيفة اه ص ٤٨-

اور شیخ ابن البهام نے امام صاحب کے اصحاب یعنی ابو یوسف و محمد وزفر وحسن (بین زیاد) رضی الله عنهم نے قبل کیا ہے وہ فرماتے تھے کہ ہم نے جس کی مسئلہ میں جو پچھے کہا ہے وہ امام ابوصنیفہ بی ہے ہماری روایت ہے اور اس پر انہوں نے پختے قسمیں کھائی ہیں ہیں پچھ اللہ فقہ میں جینے جوابات اور جس قدرا تو ال ہیں وہ (ا) کیونکہ ان میں بڑے بڑے محمد ثین اور فقہا ء و مجہمتہ میں تھے جیسے عبداللہ بن مبارک و حفص بن غیاے و ابو یوسٹ وغیرہم رضی اللہ عنهم ما ا

منحصر کرنا ہواا ورحق کے بعد بجز گمراہی کے کیار ہے گا (حالا نکہ حق صرف ایک مذہب میں (بقید حاشیه صفی گزشته ) سبامام صاحب بی کے بین اور جو قول کی دوسرے کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ بھی ابوحنیفہ ی کا ندہب ہے۔اھ۔

اس سے ناظرین کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ امام صاحب حدیث کا کس قدر انتاع کرتے ہیں، کیونک جن مسائل میں امام صاحب کا ایک قول بظاہر حدیث کے خلاف ہے وہاں ابو بوسف ومحدوز فروحس ابن زیادان میں ے کی کا قول ضرور حدیث کے موافق ہوتا ہے اور ان کے اقوال بھی در حقیقت امام صاحب ہی کے اقوال ہیں تو امام کا کوئی نہ کوئی قول ضرور حدیث کے مطابق نکے گا اور ایہا تھی نہیں ہوسکتا کہ ان سب کے اقوال حدیث کے خلاف ہوں اور اگر شاذ و نادر بھی ایسا ہوا بھی تو و ہاں اگر ایک حدیث کے خلاف ان کا قول ہوگا دوسری حدیث ان کی تائید میں ضرور ہوگی یانص قر آنی یا آ ٹار صحابہ ہے ان کا استدلال ہوگا جیسا کہ بم او پربیان کر چکے ہیں فالحمد لله رب العلمين ـ

علام شعرائي ميزان كيص: ٥١ يس فرمات جي فقد بدان لك يدا احدى مدما نقلناه عن الائمة الاربعة وغيرهم ان حميع الائمة المجتهدين دائرون مع ادلة الشريعة حيث دارت وانهم كلهم منزهون عن القول بالرأي في دين الله وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب والحوهر وان اقوالهم كلها ومذاهبهم كالثوب المنسوج من الكتاب والسنة سدره ولحمته منها روما بقي لك عذر في التقليدلاي مذهب شئت من مذاهبهم فانها كلها طريق الي الجنة كما سبق بيانه او احرالفصل قبله وانهم كلهم على

وانبه مناطبين احبد فني قول من اقوالهم الالحهله به اما من حيث دليله واما من حيث دقة مداركه عليه لاسيما الا مام الاعظم ابو حنيفة النعمان بن ثابت رضى اللهعنه الذي احمع السلف والخلف على كثرة علمه وورعه وعبادته ودقة مداركه واستنباطاته كما سياتي بسطه في هذه الفصول ان شاء الله تعالى و حاشاه. رضي الله عنه \_من القول في دين الله بالرأى الذي لايشهد له ظاهر كتاب ولا سنة. ومن نسبه الى ذلك فبينه وبينه الموقف مخصر نہیں ) پس جس شخص نے شریعت کی وسعت کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اس میں

(بقيد حاشيه فحكر شته) الذي يشيب فيه المولود\_اه

ترجمہ: عزیز من! تم کوان اقوال ہے جوہم نے انتہ اربعہ وغیرہم نے قبل کئے ہیں یہ بات ظاہر ہوگئی ہوگی کہ تمام انتہ جہتم یں دلائل شرعیہ کے موافق چلتے ہیں اور جدھر کو بھی وہ چلا دیں اور بید حفرات سب کے سب اس بات سامنرہ ہیں کہ دین خداوندی میں ( ذاتی ) رائے کو وض دیں ، ان سب کے فدہب کتاب وسنت کے موافق ہونے اور جواہرات سے لکھے ہوئے ہیں اور ان کے اقوال و فدا ہب کتاب سنت سے اس طرح بن موافق ہونے اور جواہرات سے لکھے ہوئے ہیں اور ان کے اقوال و فدا جب کتاب سنت سے اس طرح بن کے بیں کہ ان کا تا بابانا کتاب وسنت بی ہے اور اب تمہارے پاس ان میں سے کس کے فدہب کی تقلید کرنے میں کوئی عذر نہیں رہا کیونکہ میر سب کے سب جنت کے رائے ہیں ( جیسا کہ فصل گذشتہ کے اخیر میں معلوم ہو چکا) یہ سب امام اپنے رہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔

اور جو شخص ان کے کی قول میں طعن واعتر اض کرتا ہے اس کے دو بی سبب ہیں یا تو وہ ان کی دلیل سے ناواقف ہے یا ان کا مافذ دقیق ہونے کی وجہ ہے اس کی سجھ میں نہیں آیا خصوصا امام اعظم ابوحنیفہ نہمان بن ہاجت رضی اللہ عند کے اقوال جن کی کھرت علم اور تقوی اور عبادت اور وقت ما خذاور بار کی استباط پر خلف وسلف کا اہماع ہو چکا ہے۔ امام اعظم اس سے بالکل بری ہیں کہ وہ دین الہی میں اپنی ( ذاتی استباط پر خلف وسلف کا اہماع ہو چکا ہے۔ امام اعظم اس سے بالکل بری ہیں کہ وہ دین الہی میں اپنی ( ذاتی رائے سے ایک بات کہ بیں جس پر خلا ہر کتاب وسنت شہد نہ ہواور جو شخص ان کی طرف ایک بات کی نبست کرتا ہواں کے اور ایمام کے درمیان قیامت کا وان ہے جس میں بیچ بھی (بوجہول کے ) بوڑ ھے ہوجاویں گے۔ اصور میزان کے میں 30 میں فرماتے ہیں اعلم یا اسمی ادلہ منہ ما ادلہ مذھب الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ فانی خصصته بحرید اعتناء و طالعت علیہ کتاب تخریج احادیث کتاب الہدایہ للحافظ الزیلمی وغیرہ من الشروح فرایت ادلتہ رضی اللہ عنہ و ادلہ اصحابہ مابین صحیح او حسن او ضعیف کئرت طرقہ حتی لحق بالحسن او الصحیح فی صحة الاحتجاج به من ثلاثه طرق اواکٹرالی

وقداحتج حمهور المحدثين بالحديث الضعيف اذاكثرت طرقه والحقوه

(يقير حاشي صفي گرشته) بالصحيح تارة والحسن احرى و هذا النوع من الضعيف يوحد كثير افى كتاب السنن الكبرى للبيهقى التى القها لقعبد الاحتجاج لاقوال الائمة واقوال اصحابهم فانه اذا لم يجد حديثا صحيحااو حسنا يستدل به لقول ذلك الامام او قول احدمن مقلد يه يصبر بروى الحديث الضعيف من كذا و كذا طريقا و يكتفى بذالك و يقول و هذه الطرق يقوى بعضها \_

فبتقد يروجود ضعف في بعض ادلة اقوال الامام ابي حنيفة واقوال اصحابه فلا خصوصية له في ذلك بل الالمة كلهم يشار كونه في ذلك ولا لوم الاعلى من يستدل بحديث واه بمرة جاء من طريق واحدة وهذا لا يكاد واحد يحده في ادلة دلائل من المحتهدين. أه.

ترجمہ: اور عزیز من اجیس نے بھر اللہ فدا ہب اربعہ وغیر ہا کے دلائل کا مطالعہ کیا ہے خصوصاً اما م البوضیفہ کے فدہب کے دلائل کا اس کو تو جس نے بہت زیادہ اجتمام اور خصوصیت کے ساتھہ دیکھا ہے اور اس فدہب کے متعلق کتاب تر ترج البدا ہے حافظ زیلعی کی اور اس کے سوا کتب شروح بہت دیکھیں تو جس فدہب کے متعلق کتاب تر دول کے دلائل جس حدیث سے اور حسن یا ایک ضعیف حدیث پائی جس کے امام صاحب اور ان کے شاگر دول کے دلائل جس حدیث سے اور حسن یا ایک ضعیف حدیث پائی جس کے طرق کشرت سے جی حقی کے تین طرق جیس کی کے مین طرق جیس کی کے اس سے بھی زیادہ دی طرق تھیں ہیں۔

اور تمام محدثین نے کثرت طرق کے بعد حدیث ضعیف ہے احتجاج کیا ہے بھی اس کو سیج کے ساتھ ملحق کیا ہے بھی اس کو سیج کے ساتھ میں جنانچہ بید ہفتی کی سنن کبری میں بھی اس قتم کی ضعیف حدیث بہت موجود ہے جب وہ کسی امام یااس کے مقلدین کے کسی قول کی تائید میں حدیث سیج یاحس نہیں پاتے تو حدیث ضعیف کو مختلف طرق پر بیان کرنے کہددیتے ہیں کہ بیطرق ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

پس اگرامام ابوحنیفہ اوران کے اصحاب کے دلائل میں ضعیف کا وجود تشکیم بھی کرلیاجائے تو بیہ بات کچھا نبی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام ائمہ اس بات میں ان کے شریک حال ہیں اور ملامت صرف اس شخص پر ہوئکتی ہے جو کسی وابی حدیث سے استدلال کرے جس کا طریق صرف ایک بی ہے گراس کا وجود

#### (بقید حاشی صفی گزشته) جہدین میں ے کھ کی کے بھی دلائل میں کی کوند لے گا۔اھ۔

وراس مضمون يتفيل كام كرت قريل فرمات بي كرد وها قد انيت لك عن صحته ادلة مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه رضى الله عنه دان جميع مااستدل به لمذهبه اخذه عن عيار التابعين دانه لا يتصور في سنده شخص منهم يكذب ابدا وان قبل بضعف شئى من ادلة مذهبه فلالك الضعف انما هو بالنظر للرواة التازلين عن سنده بعد موته وذلك لا يقدح فيما اخط به الامام عندكل من استصحب النظر في الرواة وهو صاعدا لي النبي نظية وكذلك نقول في ادلة مذهب اصحابه فلم يستدل احدمنهم بحديث ضعيف فردلم يأت الامن طريق واحدة ابدا كما تتبعنا ذلك انما يستدل احدهم بحديث صحيح او حسن اوضعيف قد كثرت طرقه حتى ارتفع لدرجة الحسن وذلك اسر لا يختص باصحاب الامام ابي حنيفة بل يشاركهم فيه جميع المذاهب كلها كما مرايضا \_

ف اترك يا اخى التعصب على الامام ابى حنيفة واصحابه رضى الله عنهم احمعين واياك و تقليد الحاهلين باحواله وماكان عليه من الورع والزهد والاحتياط فى الدين فتقول ان ادلته ضعيفة بالتقليد فتحشر مع الخاسرين \_و تتبع ادلته كما تتبعنا تعرف ان مذهبه رضى الله عنه من اصح المذاهب لبقية مذاهب المحتهدين رضى الله عنهم احمعين ~

ترجہ: اورلویں نے تبارے رائے اما ماعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل کی صحت واضح کردی
اور ہتلادیا کہ جتنی احادیث ہے امام نے اپنے نذہب پر استدلال کیا ہے وہ ان کو بڑے بوئے تابعین ہے
روایت کرتے ہیں جن جس کی کامتیم بالکذب ہونا ہرگز ممکن نہیں اوراگرامام کے نذہب کی کسی دلیل کوضعف کہا
جاتا ہے تو وہ ضعف راویوں کے اس طبقہ کی وجہ ہے پیدا ہوا ہے جوامام سے بنیج ہیں اوران کے بعد پیدا ہوئے
ہیں اوران لوگوں کے ضعف ہاں حدیث پراٹر نہیں پڑسکنا جس کوامام نے اعلی طبقہ سے اخذکیا ہے ۔
ای طرح ہم امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب کے بارے ہیں ہمی کہتے ہیں کہ ان جس سے کی
نے ای ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جس کا صرف ایک ہی طریق ہوجیسا کہ تیج سے ہم کو معلوم
نے ای ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جس کا صرف ایک ہی طریق ہوجیسا کہ تیج سے ہم کو معلوم

( بقیر حاشیه صفح گرشته ) طرق بمثرت بین حتی کدوه درجه حسن پر پینی گئی ہے اور یہ بات امام ابوصیفیہ کے اصحاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جملہ اہل ندا ہب اس بات میں ان کے شریک ہیں۔

یں عزیز من الم م ابو حنیفہ رحمہ اللہ اوران کے اصحاب کے مقابلہ میں تعصب سے کام لینا چھوڑ دو اوران لوگوں کی تقلید سے بچو جو امام کے حالات سے ناوا قف اور ان کے درع و زهد و احتیاط فی اللہ بن سے بخبر ہیں اور ان کی تقلید کر کے یہ ہر گز مت کہنا کہ امام صاحب کی دلیلیں ضعیف ہیں ور نہ تمہارا حشر بھی ناکام رہنے والوں کے ساتھ ہوگا اور تم کو امام کے دلائل کا تتبع کرنا چاہے جیسا ہم نے تتبع کیا ہے اس وقت تم کو معلوم ہوجائے گا کہ امام کا ند ب تمام ند اہب سے زیادہ صحح ہے جیسا کہ بقیہ جمہتم بن کے فرمیس ہوجائے گا کہ امام کا ند ب تمام ند اہب سے زیادہ صحح ہے جیسا کہ بقیہ جمہتم بن کے فرمیس ہیں۔ اھے۔

فع: اسباب المحود بيك الم مضمون بين جوعلامه شعراني نه يدفر مايا ب كدا الله الله كوكى خاص فد به به با بندنيس كيا جاسكتا اس بين وه الل الله مراد بين جوكتاب وسنت ح فود استباط كرنے كى قدرت ركت بين اور جن بين بي قدرت نه بهوان بركى امام كى تقليد كرنا علام كے نزد يك بھى واجب ب چنا نچه ميزان كوس و دو الا بين مراحة فرمات بين وقد بلغنا ان شخصا استشاره فى تقليد احدمن علماء عصره فقال لا تقلد نى و لا تقلد مالكاو لا الاوزاعى و لا النجعى و لا غيرهم و الاحكام من حيث الحذوا۔ اه ـ

قـلـت و هـو مـحمول على من له قدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة والا فقد صرح العلماء بان التقليد واحب على العامى لئلا يضل في دينه والله اعلم \_

اور ہم کوامام احمد بن صنبل کا بید واقعہ پہنچاہے کہ ایک شخص نے اپنے زبانہ کے علاء میں سے کسی کی تقلید کرنے کے بارے میں ان سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا کہتم ندمیری تقلید کرونہ مالک کی نداوز اعلی کی ندار ایم تعقیق کی بلکدا حکام کو و ہیں سے لو جہاں سے بیلوگ لیتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ بیہ جواب اس شخص پرمحمول ہے جس کو کتاب وسنت سے استنباط احکام کی قدرت خود حاصل ہو ور نہ علاء نے تصریح کی ہے کہ عالی پرتقلید واجب ہے تا کہ وہ دین میں گمراہی کے رستہ پر نہ چلے اھا۔ اور فقہاء کے کلام میں عالی سے مراد و شخص ہے جو مجہدنہ ہوگور کی عالم ہو، چنا نچے فقہ دیکھنے والے اس کو

#### (بقيه حاشيه مغيرٌ شته) خوب بجحة بي -

فك: علام حافظ بيوطي ( تبيض الصحيف " شن فريات في كد. وروى ايعضاعن ابى غسان قال سمعت اسرائيل يقول نعم الرحل النعمان ماكان احفظ لكل حديث فيه فقه واشد فعصه عنه فاكرمه المخلفاء والامراء والوزراء وقال مسعرمن جعل ابا حنيفه بينه وبين الله رجوت ان لا يتحاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه اه ملخصا ح ٢٧٠ ـ

ابوغسان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل کو بیہ کہتے ہوئے سنا (۱) کر نعمان (ابوطنیفہ) بڑے اچھے شخص تنے وہ ان تمام صدیثوں کے بینے حافظ تنے جن میں احکام کا ذکر ہے اور ان کی بہت چھان مین کرتے تنے ای لئے خلفاء اور امراء ووز ارء تک ان کی تعظیم کرتے تنے اور معر (بن کدام) فرمایا کرتے تنے کہ جو شخص ابوطنیفہ کواپنے اور خدا کے درمیان واسطہ بنائے مجھے امید ہے کہ اسے پچھاندیشہ نہ ہوگا اور اس نے اسے نفس کے لئے احتیاط کرنے میں پچھوتا ہی نہیں کی اھے۔

اورصح تبر مسلمة فريات بي كرووى ايضاعن سعيد بن منصور قال سمعت فضيل بن عياض يقول كان ابوحنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع كثير الصحة قليل الكلام حتى ترد مسئلة في حرام وحلال وكان اذا وردت عليه مسئلة فيها حديث صحيح تبعه وان كان عن الصحابة والتابعين والاقاس فاحسن القياس اه ملحصا:

ترجمہ: سعید بن منصورے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ (۲)
کوفر ماتے ہوئے شا کہ ابو صنیفہ فقیر شخص تھے فقہ میں متازا ورتقوی میں مشہور تھے زیادہ خاموش رہنے والے
کم شخن تھے، جب تک کوئی مئلہ حرام وحلال کا وار دنہ ہواور جب امام صاحب کے پاس ایسا مئلہ آتا
جس میں حدیث میچے وار دہے تو حدیث کا اتباع کرتے تھے اگر چہ وہ صحابہ اور تابعین ہی ہے منقول ہو

- (1) بیداسرائیل بن یونس میں جو بخاری وسلم اور جمله اصحاب صحاح کے رجال میں سے ہیں بہت بڑے محدث اور حافظ حدیث ہیں ملاحظہ ہوتہذیب ص:۲۲۱ ج: ا۔ واللہ اعلم ۱۲ مند
- (۲) بخاری وسلم کے رجال میں ہے ہیں بہت بڑے محدث وزاہد، فاضل وعابد ثقنہ مامون ہیں۔امام ابوضیفہ کے شاگر داورامام شافعی کے استاذ ہیں ۱ امنہ۔

(بقیم حاشیه صفی گزشته) ( مینی مرفوع نه موبلکه موقوف یا منقطع هو کیونکه امام کنز دیک موقوف و منقطع بھی خاص شرائط کے ساتھ جمت ہے ) اور اگر حدیث وار دنہ ہوتب تیاس فرماتے اور اچھا تیاس فرماتے اھے۔ وروی منه ایضا عن نعیم بن عسر قال سمعت اہا حنیفة یقول عسجیا للناس یقولون

اني افتي بالرائي وما افتي الاباثر\_اه ص: ٢٨\_\_

ترجمہ: اور تاریخ بخاری میں لئیم بن عمرے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ ہے ہے ۔ کہتے ہوئے سنا کہ بچھے لوگوں پر تبجب ہے یوں کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتوی ویتا ہوں حالا نکہ میں بدون اثر (لیحنی حدیث) کے فتوی ٹیمیں ویتا۔

ان روایات ہے امام صاحب کا حافظ حدیث اور تنبع سنت ہونا اظہر من الشمس ہے ان لوگوں پرافسوس ہے جواب بھی امام صاحب پرمخالفت حدیث کاطعن کرتے ہیں ہداھم اللہ-

علامشعرائي رحمالله في ميزان كص ١٥ شي شخ ابن حزم كابير متولفل قربايا . وكابن حزم يدقول والمنط المحتهدون معدود من الشريعة وان حفى دليله على العوام ومن انكرذلك فقد نسب الاثمة الى الحطاء وانهم يشرعون مالم يأذن به الله وذلك ضلال من قائله عن الطريق والحق انه يحيب اعتقاد اتهم لو لا رأوا في ذلك دليلًا ماشرعوا .

ترجمہ: اور ابن جنم رضی اللہ عند فرمایا کرتے تے جس قدر احکام مجتدین نے متنبط فرمائے ہیں،
وہ سب شریعت ہی میں داخل ہیں اگر چہ توام پراس کی دلیل مخفی رہے اور جو شخص اس کا افکار کرے اس نے
ائمہ کو خطا کی طرف منسوب کیا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ (نعوذ باللہ ) ائمہ نے اس چیز کومشر و ع کیا ہے جس کی
خدانے اجازت نہیں دی اور یہ بات اس قائل کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے اور جق یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد
واجب ہے کہ اگرائمہ کواس کی دلیل معلوم نہ ہوتی تو وہ شریعت میں اس کو ہرگز داخل ندفر ماتے اھے۔

علامدا بن حزم فرقہ کا ہریہ کے بہت بڑے عالم ہیں جو طاہر صدیث کا اتباع کرتے ہیں۔ ائر مجتہدین کی نسبت ان کا بیقول ان لوگوں پر کامل جمت ہے جو اپنے کو اہل صدیث کہتے ہیں علامدا بن حزم کے قول سے صاف معلوم ہوا کدان کے نزدیک ائمہ مجتمدین نے جس قدرا دکام اپنے اجتہاد سے مستبط کے ہیں وہ سب شریعت میں داخل ہیں اگر چہ ہم کوان کی دلیل معلوم نہ ہواوریدا عقاد واجب ہے کہ ائمہ کے پاس ان

تمام نداب المي منجائش ہے۔

اس پرایی شنیج بات لا زم آئے گی جس سے نکلنا اسے نامکن ہوجائے گا وہ سہ کہ اس مخص کے نز دیک بقیدائمہ مجتمدین جواس کے مذہب ہے موافقت نہیں رکھتے خطا یر ہوں گے، حالانکہ وہ سب کے سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ کلام متکلم کے بیجھنے کا بیہ طلب نہیں ہے کہتم محض ان صور توں کو جان لوجواہل زبان کے اتفاق ہے اس کلام کے شمن میں حصر (عقلی یا لغوی) کے ساتھ موجود ہیں ( کیونکہان وجوہ اورصور کےمعلوم ہونے سے متکلم کی مراد قطعی طور پرمعلوم نہیں ہو عتی اگر ایک لفظ کے پیاس معنی ہیں تو تھش ان معانی کا جان لینا کافی نہیں جب تک بیرند معلوم ہو کہ متکلم کی مرادان میں ہے کون سی صورت ہے ) بلکہ فہم اس کا نام ہے کہ متکلم کے مقصود کو سمجھا جائے کہ آیااس نے اس کلام سے وہ تمام صورتیں مراد لی ہیں۔ (بقید حاشیہ صفی گزشتہ ) احکام کے دلائل ضرور موجود تے وہ بدون دلیل شری کے کوئی بات نہیں کہ سکتے۔ بھداللداب ہر پہلو سے بیمقام واضح ہوگیااور میں نے علامہ شعرانی کے اقوال اس جگہ تطویل کے ساتھ اس لئے نقل کر دیے تا کہ ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوجاوے جوا مام شعرانی کوغیر مقلدیا تقلید کا مخالف سجھتے اوران کے اقوال ہے مقلدین پراھتجاج کرتے ہیں۔

اس تقریرے بیہ بات واضح ہوگئ کہ علامہ شعرانی ان لوگوں کے حق میں تقلید کو واجب فرماتے ہیں جو کتاب وسنت سے استنباط احکام کی قدرت نہیں رکھتے اور ظاہر ہے آج کل عموما تمام علاء کی بھی حالت ہے عوام تو در کنار ۔ پس سب پرائمہ کی تقلید واجب ہے ۔ واللہ اعلم ۔

ل میمنمون علامہ کوذوق یا کشف ہے معلوم ہوا ہے اس میں بعض علماء کو علامہ ہے اختلاف ہے اور ظاہر ہے کہ ذوق وکشف کوئی جمت شرعین میں جس کا مانٹالا زم ہواس کے فی نفسہ اس میں اختلاف کی حمیا کشش ہے۔ امند علی بھی اختلاف کی حمیان سب کا دفعۃ مراد عب ایک لفظ مختلف وجوہ اور متعدد معانی کوشتل ہواس صورت میں کلام واحد میں ان سب کا دفعۃ مراد ہونا حفیہ کے نزویک جائز ہے اس کئے علامہ کا سیکلام ان کے خدہب پر جنی ہونا حفیہ کے نزویک جائز ہیں۔ شافعہ کے خدہب پر جنی ہے۔ قالم مواثلہ مواثلہ علم

جن کو کلام مضمن ہے یا بعض کا قصد کیا ہے۔ پستم کو چاہئے کہ نہم کلام اور نہم عن المتحکم میں فرق کرو کیونکہ مقصود اخیر صورت ہے نہم کلام کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کلام کی ترکیب نحوی اور مفردات کے معانی لغویہ معلوم کرلواور قرائن سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے لو کہ غالباً یہ مقصود ہے۔ اور فہم عن المتحکم ہیہ ہے کہ تم متحکم کی مراد کو یقین کے ساتھ معلوم کرلواور فہم عن المتحکم (حقیقی درجہ میں) بجز اس ذات کے کسی کو حاصل نہیں جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور اس کا کچھ حصہ محقق عارفین کو بھی ملتا ہے مگر وہ وحی کے برابر فہریں ہوتا اس لئے عارفین کے فہم میں خطا کا احتمال باتی ہے۔

ر ہافتہم کلام کا درجہ سو بیرتو عوام کے لئے ہے پس عارفین میں سے جن کوفہم عن المشکلم حاصل ہے ان کوفہم عن المشکلم حاصل ہے ان کوفہم کلام بھی حاصل ہے اور جن کوفہم کلام حاصل ہونا ضروری نہیں کہ وہ مختلف وجوہ میں سے مشکلم کی مراد کو بھی یقین کے ساتھ معلوم کر لیتے ہوں کہ اس کی مراد سب وجوہ ہیں یا بعض (اور بعض میں سے بھی ایک خاص فرد) اس تد قیق کمیں تامل کرو کیونکہ یہ بات تم کسی کتاب میں نہ یا و گے۔

ا اس نبریں علامہ نے طلبہ کو جو تعلیم دی ہے اس کے توضیح ہونے میں پھیشکہ نہیں کہ کی مشکلم کے کلام
کا مطلب اپنی بچی ہوئی صورت میں بیان کر کے ہم کو بید دعوی نہ کرنا چاہئے کہ اس کی مرادیبی ہے گئن اس پر
جود لائل قائم کے ہیں ان میں بعض دلیلیں بعض علماء کے زدیک مخدوش ہیں مثلا ایک دلیل بید بیان فر مائی ہے
کہ اس صورت میں جی کو ایک غذہب میں مخصر کرنا اور بقیہ جمہتدین کو خطاء کی طرف منسوب کرنا لازم آتا ہے
حالا نکہ سب انکہ حق پر ہیں اور شریعت اتن وسیع ہے کہ دہ سب کے غذہب کو تانے والی ہے الح بعض علماء کا خیال بید ہے کہ جملہ جمہتدین کے جمہد مسلم میں جو بی بیل کہ مطلب بید ہے
خیال بید ہے کہ جملہ جمہتدین کے حق پر ہونے کا بید مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر سکلہ میں حق پر ہیں بلکہ مطلب بید ہے
کہ ان کا غذہب جموع حیث ہے کیونکہ بعض دفعہ جمہتد سے خطا بھی ہوجاتی ہے ''السم حقید یعطی
و بی صیب " جس کی دلیل بید ہے کہ بعض دفعہ جمہتد سے خطا کم اور اصابت زیادہ ہوتی ہے
تحریف ہی ہی ہے کہ من کان صواب ا کشمن خطاء ہو' اس لئے اس سے خطا کم اور اصابت زیادہ ہوتی ہے
تحریف ہی ہی ہے کہ من کان صواب ا کشمن خطاء ہو' اس لئے اس سے خطا کم اور اصابت زیادہ ہوتی ہے۔

اورعزیزمن! تم کو سجھنا چاہئے کہ بعض دفعہ تم اپنے ایک ہم جنس آ دمی ہی کے کلام کواپی فہم کے اعاطہ میں لانے سے عاجز ہوجاتے ہو پھر کلام رب العلمین کے سجھنے سے تم کس لئے اپنے کو قاصر (وعاجز) نہیں سجھنے (اور اس کی تفسیر پر اتنی جرائے کیوں ہے کہ جو پچھ تمہاری سجھ میں آ گیا اس کی بابت قطعی دعوی کر دیا کہ حق تعالی کی مراد بس یہی ہے ) حق تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کرنا بجز کامل وار ثان رسول اللہ ہے اور کسی کو مناسب نہیں ۔ یہلوگ (نفسانی) خواہش سے اور اس کی متابعت سے بری اور شکوک مناسب نہیں ۔ یہلوگ (نفسانی) خواہش سے اور اس کی متابعت سے بری اور شکوک متابعت اور اس کے قائق سے گراہ (اور اندھا) کروینے والے ہیں سالم (اور پاک صاف) ہوتے ہیں دونان کی تفسیر بھی اسی طرح باطل خیالات اور بعید احتالات اور غلط عقائد وغیرہ سے (توان کی تفسیر بھی اسی طرح باطل خیالات اور بعید احتالات اور غلط عقائد وغیرہ سے پاک صاف ہوگی چنانچے مشاہدہ اس کی کافی دلیل ہے۔

اور(عزیزمن!)اس میں تمہارا کیاحرج ہے کہتم صرف خدا کے بندہ اور غلام ہی بن کرر ہواور علم وعمل (وغیرہ کا دعوی) کچھ بھی نہ ہو۔بس علوم میں ہے تم کو وحدانیت الہیہ کا علم کافی ہے اورا عمال میں خدا کی محبت، رسول کی محبت اور صحابہؓ کی محبت اور جماعت (صوفیہ) کے ساتھ سچااعتقاد کافی ہے۔

علم سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے

(اور یا در کھو کہ آخرت ہیں تنہاعلم نے بات نہ ہوگی بلکہ بہ نسبت علم کے مل کی ضرورت زیادہ ہوگی) جیسا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ میں جوش کیا تھا کہ یارسول اللہ ﷺ وارجن تیل مواضع میں جبتد سے خطا ہوئی ہا اگر المقید ما شہر صفحہ گرشتہ ) کیونکہ اس میں حق کو غلبہ ہا اور جن قبیل مواضع میں جبتد سے خطا ہوئی ہا اگر مقلد میں کو وہ خطا تحقق ہوجائے تو ان مواضع میں اپ امام کا قول جھوڑ کر دوسر سے جبتد میں کا قول لے لین عالم کا قول جھوڑ کر دوسر سے جبتد میں کا قول لے لین عالم کا قول جھوڑ کر امام ابوضیفہ کا قول اخذ کیا ہا اور بعض مسائل میں حضیہ نے اپ امام کا قول چھوڑ کر امام ابوضیفہ کا قول اختیار کیا ہے اور بعض مسائل میں حضیہ نے اپ امام کا قول جھوڑ کر امام شائل میں حضیہ نے اپ امام کا قول جھوڑ کر امام ابوضیفہ کی اجم النہ عنا احسن الجز ۱۳ امند۔

قیامت کب آوے گی۔الحدیث بطولہ۔اور حق تعالی فرماتے ہیں" ان اکسرمکم عندالله اتسفکم سلم کم میں سے زیادہ معزز خدا کے نزد یک وہ ہے جوزیادہ پر ہیزگار ہو۔ بنہیں فرمایا کہ جس کوسب سے زیادہ علم حاصل ہو۔

اور (عزیزمن!) قرآن میں جتنی آیتیں جزاء (وثواب) کے متعلق ہی تم ان سب میں غور کروتو تم کومعلوم ہوگا کہ وہ سب آیات عمل ہی کے متعلق ہیں (علم کے متعلق نہیں ہیں)چنانچ کہیں ارشاد ہے ''هل تحزون الاب ساکنت متعملون ''<sup>ع</sup>کہیں فرلاتے میں جزاء بما کانوا یعملون محزاء ہما کانو یکسبون میملاکہیں ا یک آیت میں بھی حق تعالی نے بیفر مایا ہے کہ جزاء بما کنتم تعلمون (لیحیٰ ان تمام آیات میں یہی فرمایا گیا ہے کہ تمہارے اعمال کا بدید ملے گاتمہارے کا مول کا بد ثواب ہوگا کہیں پنہیں فرمایا کہتمہارے علم کا یہ بدلہ یا بیثواب ہوگا )اس کوخوب مجھ جاؤ۔ اور (یا در کھو! کہ) کتابوں کے نازل کرنے اور رسولوں کے بھیجنے سے مقصود خوعمل كرنا باوردوسرول كونيك عمل كى ترغيب دينا مشل المذين حملوا التوراة ثم لم يحلمو ها كمثل الحمار يحمل اسفارا في مثال ان لوكول كى جن يرتورات کا بوجھ لا دا گیا پھروہ اس کواٹھا نہ سکے (لینی اس کے موافق عمل نہ کیا) اس گدھے کی طرح ہے جو کتابیں لا دے ہوئے (جارہا ہے ای طرح جب عالم اپنے علم یکمل نہ کرے تواس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں ،گر گدھے کی طرح اے خبزہیں کہ میرے اوپر کیالدا ہواہے) کس اہل اللہ نے مجھ لیا کیلم اور تلاوت قرآن سے اور اس کے الفاظ اورز جروتخویف

ل الحجرات: ١٣

ع وي بدلديا و على بدلديا و يكري م كيا كرت تقد النمل: ٩٠ مرتب

سے بدلدان کا مول کا جو کرتے تھے۔الواقعہ: ٢٤ مرتب

سے پرلدان کے کاموں کا۔التوبة: ٨٢ مرتب

ه السمعة: ٥

ے مقصود یہ ہے کہ جس مسئلہ کو جاننے کے بعد اس پڑعمل نہ کیا جائے گا اس کی بابت سوال ہوگا۔

## علم کے بغیر عمل کرنامشکل ہے

(پی علم سے مقصود محض مسائل کا جاننا اوران کی تقریر کردینا نہیں بلکہ اصل مقصود عمل ہے، حاشا وکلا مقصود عمل ہے، حاشا وکلا ہے کو کہ مقصود اصلی کہدر ہے ہیں اس کا صحیح طور پرا دا ہونا بدون علم سے مشکل ہے دشوار ہے اس لئے ضرورت اس کی بھی ہے گوآ لہ اور مقصود ہونے کا فرق ضرور ہے کے ممل مقصود ہونے کا فرق ضرور ہے کے ممل مقصود ہے اور علم اس کا آلہ اور ذریعہ ہے۔

## يحيل عمل کے لئے علم ضروری ہونے کی ایک عمرہ مثال

اور (فرض کروکہ) پیشخص ایبا ہے جس کا دربارشاہی میں (کسی ممتازعہدہ پر) مقرب ہونالوگوں کومعلوم ہے تو جب وہ دیکھیں گے کہ بیا تنابرا آ دمی ہوکرد دوسرے کے ساتھ الی تعظیم و تکریم کا برتا ؤ کررہ ہے جو اس کے درجہ کالحاظ کرتے ہوئے بجز بادشاہ کے اورکسی کے ساتھ نہ ہونا چاہئے ،اور اس وقت وہ بھی سمجھ جا کیں گے کہ یہ معمولی لباس والا بادشاہ ہی ہے اس خیال کے آتے ہی فوراً وہ اپنی نگامیں پنجی اور آوازیں پست کرلیں گے اوراس کی خدمت کے لئے دوڑتے اور اس کے دیدار و احترام کے لئے بھا گتے پھریں گے۔

اب بتلاؤ کہ ان لوگوں نے جو بادشاہ کی تعظیم و تکریم اس وقت کی ہے اس میں بادشاہ کی صورت تو ان کے بادشاہ کی صورت تو ان کے سامنے پہلے بھی تھی اور (صورت ہے) وہ یہ نہیں سمجھے کہ بیہ بادشاہ ہے ، کیونکہ وصف بادشاہ ہے کی صورت کا عین نہیں ہے ، بلکہ بیتو ایک اضافی صفت اور نہیں رہہ ہے جو بادشاہ سے محصل ہوتا ہے (بادشاہ کی صورت پرینہیں لکھا ہوا ہوتا کہ بادشاہ ہوتا ہے یا کون ہے )۔

پس یقینا لوگوں کے قلوب میں جواثر بعد کو ہوا ہے وہ ان کے اس علم ہی کا اثر ہے جوان کو بعد میں حاصل ہوا اور علم ہی نے بادشاہ کا بیاحتر ام کرایا ہے۔ (پس اب تم علم کوکسی طرح فضول نہیں کہد سکتے کیونکہ عمل کی تکمیل بدون علم ومعرفت کے نہیں ہوسکتی یقینا ایک عارف جس احترام وتعظیم کے ساتھ نماز پڑھے گا جاہل غیر عارف اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا)۔

#### آ دمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی ہوگی جتناوہ قرآن کو سمجھے گا

جبتم نے یہ بات بھے لی تواب جانو کہ تلاوت قرآن کرنے والے کو خدا تعالیٰ کی عظمت کاعلم اس قدر ہوگا جس قدراس کوقرآن کی زجر وتو بھے اور دھمکیوں سے خوف ہوگا ۔ کیا تم نہیں و کیھتے کہ بعض دفعہ دوآ دمی قرآن پڑھتے ہیں جن میں سے ایک تو خشوع وگریدوزاری کے ساتھ پڑھتا ہے اور دوسرے کوان چیزوں کی ہوا بھی نہیں گئی اس میں قرآن کا اثر کھے ظاہر نہیں ہوتا پھراس کا سبب بجزاس کے اور کیا ہے کہ خشوع کرنے والا اس بات کو جانتا ہے جس کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اوراس امر کا مشاہدہ کررہا ہے جس کو وہ آیت مضمن ہے اور اس کے اثر نے اس شخص کو رلا دیا اور خاشع

بنادیا ہے اور دوسر آتخص ان معانی ہے اندھا ہے قرآن اس کے گلے سے ینچ (ول تک) نہیں اثر تا اور نداس میں الی تلاوت کا پچھا ثر ہے۔

پی معلوم ہوا کہ ظاہری الفاظ آیت نے اثر نہیں ہوتا بلکہ اثر اس علم ومعرفت کی وجہ سے ہوتا ہلکہ اثر اس علم ومعرفت کی وجہ سے ہوتا ہے جو مشاہدہ کرنے والے عارف کی وات سے قائم ہے جو اس امر کا مشاہدہ کررہا ہے جس کے لئے آیت نازل ہوئی ہے پس تمہارے علم مشاہدہ ہی کا اثر ہوگا (خوب سمجھلو) اگر عارف کوان امور کاعلم نہ ہوتا تو قر آن اس کو اس طرح نہ گھبرادیا۔ (کہوہ گریدوزاری میں آیے سے باہر ہوجا تا ہے)۔

اور جب مجھ کو اس حالت کا ذوق حاصل ہوا ہے تو میں قر آن کے پڑھنے
اور زبان سے اداکر نے پر (بالکل) قادر نہ ہوتا تھا نہ نماز میں نہ نماز کے علاوہ جس کے
اسباب ایسے بھے جن کو وہی شخص مجھ سکتا ہے جس کو اس حالت کا ذوق حاصل ہو چکا ہے
اور وہ اس حالت میں مجھے معذور سجھے گا اور جسے بیذوق حاصل نہیں ہوا وہ مجھ کومعذور نہ
سجھنے میں خود ہی معذور ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

### ا کثر الل الله کا بناسنوار کراور متعد دروایتوں میں قرآن نه پڑھنے کی وجہ

اورای لئے اہل اللہ ان ہاتوں سے خائب (اور بہت دور) ہوتے ہیں جن کا اکثر قراء تلاوت کی حالت میں قصد کیا کرتے ہیں (لیعنی الفاظ کا بنانا سنوار نااور تخسین اکثر قراء تلاوت کی حالت میں قصد کیا کرتے ہیں (لیعنی الفاظ کا بنانا سنوار نااور تخسین کی وتجہ یہ کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں الفاظ کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ) کیونکہ قرآن میں (اہل اللہ کی ) بڑی آزمائش ہاور جن اشارات وتو بخات پرحق تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا ہا ان کی بابت ان سے باز پرس ہوتی ہے ( کہتم نے اس اشارہ کا کیا حق ادا کیا) اور صاحب کلام ( کے مرتبہ ) کی مراعات بھی ان پر لازم ہوتی ہے۔ اور جو تعالیٰ کے سامنے اس کے کلام کی اور جو تعالیٰ کے سامنے اس کے کلام کی اور جو تعالیٰ کے سامنے اس کے کلام کی

تلاوت کرتا ہواس سے طہارت ظاہرہ وباطنہ کا (پورا) مؤاخذہ ہوتا ہے پھر(اس حالت میں) بجو خدا تعالیٰ کے کسی اور چیزی طرف توجہ کرنے کی ان کو کہاں گنجائش رہی۔

اسی لئے اہل اللہ متعدد روایتوں میں قرآن پڑھنے اور مختلف قراء توں کے سیجھنے کے قائل نہیں کیونکہ اس میں عمر کا ضائع کرنا ہے اور نصیحت توا کی قراءت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلا ابوعمرو کی قرائت اوراسی طرح احکام اللی بھی ایک قرائت سے معلوم ہو سکتے ہیں اور سلف صالحین میں سے ایک شخص بھی ان تمام روایتوں کے مطابق قرآن پڑھنے پرقادر نہ تھا (جن پرآج کل کے قراء قادر ہیں) اور نہ وہ اس میں مشغول ہوئے کیونکہ وہ جانے تھے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور زبان عربی میں بہت وسعت ہے کسی قبیلہ کی لغت میں مدزیادہ ہے کسی کی لغت میں قصر ہے کسی کی لغت میں تف جے اور کسی کی لغت میں ترقیق ہے وعلیٰ ہذا بقیہ وجوہ ادا بھی تجھ لئے جا کیں میں تف سے ہے اور کسی کی لغت میں قرآن کو پڑھ ایا جائے گاوہی کا فی

کین صحابہ کے بعد ایک جماعت آئی جس نے ہر قبیلہ کی بغت کو اخذ کر کے محفوظ کر دیا اس خیال سے کہ مبادا قرآن اس حالت سے نہ بدل جائے جس حالت پر رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تھا کہ اس وقت قبیلہ حمیرا ور مذیل اور قریش وغیرہ کی لغت میں پڑھا جاتا تھا ، پس خدا تعالیٰ ان سب سے راضی ہو (کہ انہوں نے قرآن کی مفاظت میں اچھی طرح کوشش کی ) مگر بید حفرات محف روایات کی نقل پراکتفاء نہ کرتے تھے (جبیبا آج کل کے قراء کرتے ہیں) بلکہ وہ لوگ علماء ربانی، قرآن پڑمل کرنے والے ، روزہ رکھنے والے ، تہجد گذار، زامدا ورخداسے ڈرنے والے ہوتے تھے، جبیبا کہ ان کے طبقات سے معلوم ہوتا ہے۔

اوریبی حال ائر مجتهدین رضی الله عنهم کا تھا چنا نچه امام ابوحنیفه رضی الله عنه پچاس سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے رہے ای طرح دوسرے ائمہ بھی (بڑی بڑی خنتیں اور ریاضیں کرتے) تھے وہ لوگ محض مسائل یاد کرنے پر کفایت نہ کرتے تھے (جیسا آج کل علاء میں مرض ہے بلکہ علم سے عمل کو مقصود سبجھتے اور علم کو ذریعہ حانتے تھے۔)

### ا پی ساری عمر قراءت حاصل کرنے میں خرچ نہ کریں

اور جو شخص اپنی ساری عمر قرائت کے حاصل کرنے اور وجوہ قراءت کے جاسے کی بیں میں صرف کردے اور اپنی توجہ کو ان مواعظ ونصائح اور تہدیدات و تخویفات کی طرف منعطف نہ کرے جن سے قرآن مجرا ہوا ہے اس کی الیمی مثال ہے جیسے ایک بادشاہ نے کسی کے پاس ایک خط بھیجا ہوجس میں بہت می باتوں کے متعلق اس کو بادشاہ نے کسی کے پاس ایک خط بھیجا ہوجس میں بہت می باتوں کے متعلق اس کو اوامرونو ابی (قواعدوا حکام) تحریر کئے ہوں اس شخص نے کیا کیا کہ خطکو لے کر بوسد دیا آئھوں سے لگایا اور رات دن اس کو ہداورا مالہ اور قیق کے ساتھ بڑھتا بڑھا تا رہا (اور جو اوامرونو ابی اس خط میں تحریر کئے گئے تھے ان میں سے ایک کی بھی تھیل نہیں۔

پھر ہادشاہ نے ایک آدی کواس کے پاس بھیجا کہ جاکر دیکھے کہ اس نے احکام شاہی کی کس حد تک تعمیل نہیں کی عصر نے دیکھا کہ اس نے ایک علم کی بھی تعمیل نہیں کی بجائے مل کے خوش الحانی کے ساتھ اس خط کی تلاوت کررہا ہے اس نے یہی حال بادشاہ سے جاکہ کہ اس نے یہی حال بادشاہ کواس خالی تلاوت سے پچھ خوشی ہو سکتی ہے اور وہ اس کو اپنا مطبع و تا بع دار غلام سیجھ سکتا ہے اور کیا بادشاہ کے خط بھیجنے سے بہی مرادتھی جو اس نے بچھی کہ امالہ اور (ترقیق قوشم کے ساتھ پڑھتارہے) اور کیا جس کو پچھی عقل ہووہ (کمتوب شاہی کے ساتھ) ایسا برتاؤ کرسکتا ہے (ہرگز نہیں) اس مضمون کو سیجھ جاؤ اور اس کی ضد میں جھگڑ انہ نکالو۔ کیونکہ اس کا وبال بہت بڑا ہے۔

#### ایسے ہنر میں مشغول ہونا جو یکسوا ورعفیف بنادے

#### ان علوم میں مشغول ہونے سے بہتر ہے جن بڑمل نہ کیا جائے

اور (بعض لوگوں کی میرحالت ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت ہی کو ذریعہ معاش بنالیاہے کہ مخلوق کے دکھانے کوقرآن پڑھتے رہتے ہیں تا کہ کوئی ان کوغریب سمجھ کر پچھ دیدے ،اسی طرح بعض لوگ منطق وغیرہ کی مخصیل میں تمام عمرضا کع کردیتے ہیں ، حالا نکہ کوئی شخص ان علوم کی بابت اس سے پچھ پوچھتا بھی نہیں اور نہ اس کے متعلق کوئی گفتگو کرتا ہے اور (تماشا میہ ہے کہ ) میطالب علم روٹی روٹی کوئی کامختاج ہے اور کوئی اس کی طرف النفات بھی نہیں کرتا اور میلوگوں کے ہاتھوں کو تکتا ہے کہ ان کامیل کچیل کی طرف النفات بھی نہیں کرتا اور میلوگوں کے ہاتھوں کو تکتا ہے کہ ان کامیل کچیل ذکو ق صد قہ بچھ لی جائے اس کو جلدی ہی ذلت نصیب ہوتی ہے اور پچھ نہیں ماتا۔

اوراس نے ان فضول اور زائد علوم میں مشغول ہوکر اپنے کورات کے اٹھنے سے بھی محروم رکھا اور کوئی ایسا پیشہ بھی نہ سکھ لیاجس کی بدولت مخلوق کا دست مگر ہونے سے محفوظ رہتا۔ اور بیطر یقد بے کارلوگوں کا ہے ان کواس کی پروانہیں کہ (جو )علم (ہم سکھ رہے ہیں اس کی پرواہے کہ ہم بدون پیشہ اور مسلم رہے کی سرح کی سطرح (حرام طریقہ ہے ) دنیا کمار ہے ہیں اور اس لا پروائی کے اسباب اہل ہجنر کے کس طرح (حرام طریقہ ہوں گے۔

پس (یا در کھو! کہ )ایسے پیشہ میں مشغول ہوجانا جوانسان کولوگوں سے یکسو اور عفیف بنادے ان علوم میں مشغول ہونے سے دنیا و آخرت دونوں میں زیادہ بہتر وافضل ہے جن پڑمل نہ کیا جاوے جوالٹے اس عالم پر ججت ہوجاویں۔

اس شخص کی الیی مثال ہوگی جیسے کوئی شخص ایک ایسے اجاڑ شہر میں جس کی ساری آبادی ہلاک ہوچکی ہے ایک تنورکورات دن دھونکائے جائے اس امید پر کہ شاید کوئی آ دمی میرے پاس روٹی کچوانے آجادے۔ اس حال میں اس کو برس گذر گئے

گراس کے پاس کوئی بھی نہ آیا تو کسی نے اس کونسیحت کی کہ بھائی اس شغل کو یہاں سے جم کو چھوڑ کر کسی آبادشہر میں جا کر بسواور وہاں جا کر باور چی یا نا نبائی کا پیشہ کروجس سے تم کو بھی نفع ہواور مخلوق کو بھی فائدہ پہنچے اس شخص نے ناصح کی نفیحت ماننے سے انکار کیااور کمنے لگا کہ ممکن ہے دنیا دوبارہ آباد ہواور پچھلوگ اس (اجاڑ) بستی کوآ کر آباد کریں اور مجھ سے روٹی پکوائیں (اس لئے میں کہیں نہیں جاتا) اور ہمیشہ را توں کو جاگ جاگ کر شور کو دھو نکا تارہا ہے بس (یقیناً) یشخص اس کام میں کسی ثواب کا مستحق نہیں نہ عند اللہ نہ کے میں اور اس نے بے کا راپنی جان کو مشقت میں ڈالا اور اپنی عمرضا نع کی۔

(ای طرح جولوگ رات دن منطق وفلفہ کے پیچے پڑے رہتے ہیں جن کو دنیا میں بجز چنداحقوں کے لوگی پوچھتا بھی نہیں وہ محض اپنی عمرضا کع کرتے ہیں، دراصل منطق علم آلی ہے اس کوای قدر حاصل کرنا چاہئے جتناعلم آلی کاحق ہے اس کے بعد مقاصد میں لگنا چاہئے علی بذا فلفہ کی تعلیم مخالفین اسلام کا جواب دینے کے لئے مفید ہے یہ بھی عوارض میں سے جنہ کہ مقاصد میں سے تواس میں اس درجہ شغولی کہ مقاصد ہے یہ بھی عوارض میں سے جنہ کہ مقاصد میں سے تواس میں اس درجہ شغولی کہ مقاصد ہے یہ بھی بڑھا دیا جائے بجن حمالت کے اور کچھنیں، جس پرمرنے کے وقت حسرت ہوگی کے۔

بِمقصد علوم میں مشغول ہونے پرایک شبہ

کوئی میں لگا دیا ہے لہذا پیاس سے کیونکرنگل سکتا ہے، بلکہ )اس کا نگلنا تو ناممکن ہے ہم (اس کے جواب میں) کہتے ہیں کہ بیکوئی دلیل نہیں کیونکہ اس میں ارادہ خداوندی سے احتجاج ہے (اور بیمسکلہ طےشدہ ہے کہ ارادہ سے احتجاج نہیں ہوسکتا) ل

ا تطاعهٔ مقام بیہ کا گراراد هٔ خداوندی کوکسی کام کے حسن کی دلیل بنایا جائے گا تو دنیا کوئی چیز بری نہ رہے گی کیونکہ اراد ہ البی ہے کوئی چیز باہر نہیں ،خدا تعالیٰ کا ارادہ خیر شر دونوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے ،مگر رضا

اگریپدرواز ہ کھول دیا جائے تو انبیاءورسل علیہم السلام جتنے اوامرونو ان لائے

(بقید حاشیه صفح گرشته ) کاتعلق صرف فیرے ساتھ ہے شرے ساتھ نہیں اور کی ڈی کے حسن کی دلیل رضاء البی ہوا کرتی ہے ارادہ دلیل نہیں۔اورارادہ ورضا میں فرق ایک مثال ہے واضح ہوجائے گا ،مثلا کسی با دشاہ نے رعایا کے امتحان کے لئے تھم دیا کہ فلان مکان کے پاس کوئی نہ جاوے اگر کوئی جاوے گا تو ہم اس کو ای مکان میں بند کرویں گے جس کے اندر پچھوکا نے وغیرہ بھرے ہوئے ہیں۔اب بادشاہ کی خوشی تو ہیہے کہ اس مکان کوکوئی مجمی ہاتھ نہ لگائے بیتو رضا ہے لیکن اگر کوئی سرکش وہاں جائے گاتو با مشاہ اپنے قانون کے مطابق قصد اُ اے وہاں بند کر دے گالی منتخ قیدی وہاں بند ہوں گے وہ با دشاہ کے ارادہ سے تو بند ہوئے ہیں '' تمررضا خوثی ہے بندنہیں ہوئے بلکہ باوشاہ کوناراض کر کے وہاں پینچے ہیں۔ای طرح حق تعالیٰ نے مخلوق کے امتحان کے لئے و نیا بیس بھلی اور بری دونو ت م کی چیزیں پیدا کی ہیں اور ہمارے اندرارادہ واختیار کی کچھ طاقت پیدا کر کے فرمادیا ہے کہ میری خوشی تواس میں ہے تم سب نیک کام کر کے جنت میں جاؤلیکن امتحان ے لئے ہم قاعدہ مقرر کرتے ہیں کہ جو مخص جس راستہ کواختیار کرے گا ہم اس کے ہاتھوں ہے ای قتم کے ا فعال ظاہر کراویں گے اب بعض لوگ اپنے اختیارے برے کا م کرنے کی طرف ماکل ہوئے اوران کا اراد ہ کیا حق تعالیٰ نے اپنے قانون کےمطابق وہ افعال گندہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کردیے پس گواس صورت میں حق تعالیٰ نے اپنے ارادہ ہے اس خفس کو گناہ میں مبتلا کیا ہے مگر رضا اور خوشی اس میں نہ تھی۔

امتحان لینے والا ہیر کب چاہا کرتا ہے کہ امتحان دینے والے نیل ہوں اگر امتحان لینے والا مہر بان ہوتو وہ یہی چاہے گا کہ سب پاس ہوجا کیں لیکن اس پر بھی اگر کوئی نالائق محنت وہمت ہے کام نہ لے غلط جوابات لیکھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت منتحن اپنے ارادہ وقصد ہے اس کوفیل کر دیتا ہے اب اگر بیفیل ہونے والا یوں کہنے لگے کہ صاحب منتحن نے مجھے اپنے ارادہ ہے فیل کیا ہے تو پھر میں کیونکر پاس ہوسکتا تھااس کا جواب ہر شخص یہی و سے گا کہ منتحن نے فیل کرنے کا ارادہ اپنے تا نون کے موافق کیا بہب کہ تونے غلط جوابات کھے ورنداس نے تم کوفیل ہونے پر مجبور ہر گزنہ کیا تھا بلکہ اس کی مرضی بیتھی کہتم سب پاس ہوجاتے۔

اس موقع پراس مسئلہ کی اس ہے زیادہ تفصیل نہیں ہوسکتی اور یہ بھی ان لوگوں کے واسطے لکھ دی گئی ہے جن کوازخو داس موقع پر شبہ پیدا ہوا ور جس کو شبہ نہ ہووہ اس مقام میں غور ہی نہ کرے ور نہ پریشا نی بڑھے گ اس مسئلہ میں شفی کا ملین و عارفین کی صحبت ہے ہوتی ہے۔ ۱۳ متر جم ہیں اورا دکام کے جس قدر مراتب بیان کئے گئے ہیں سب رد ہوجاویں گے اور ہم کو کئی علم کا دوسرے سے اشرف وافضل ہونا معلوم نہ ہو سکے گا اور تمام ادیان برابر ہوجاویں گے (حق وباطل کا امتیاز نہ رہے گا ) کیونکہ ارادہ سے تو ان میں سے کوئی چیز بھی خارج نہیں پس مجھ سے کا ملواورادب کولازم مجھو۔

غرض یہ مثال سابق ان لوگوں کی مثال ہے جوایسے علوم میں مشغول ہوتے میں جن کی ضرورت کسی کونہیں اور نہان ہے حق تعالیٰ کے خوف میں پچھ ترقی ہوتی ہے۔

تمام علوم میں معرفت الہی کاراستہ موجود ہے

اور جاننا جاہئے کہ اہل اللہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جتنے علوم ہیں حتی کہ حیاب و ہندسہ اور علوم ریاضی ومنطق اور علم طبعی سب کے سب خدا تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اوران میں بھی معرفت الٰہی کا راستہ موجود ہے ۔پس ان علوم کو ذات حق سے حجاب اس لئے کہا جا تاہے کہ ان میں نظر کرنے والے اس طریقہ پر نظر نہیں کرتے جس سے بیعلوم خدا تک رہنمائی کرتے ہیں ،ای لئے خدانے بھی ان کواس راستہ ہے مجوب کر دیا جوحضرت حق پر (ان علوم کے واسطہ سے ) ولالت کرتا ہے کہل اب جوکوئی ان میں ایک لحظہ کے لئے بھی مشغول ہواس کے لئے ندمت وملامت مقرر کردی گئی غرض میہ بات معلوم ہوگئی کہ وہ تمام علوم جوا کثر لوگوں کو خدا تعالیٰ سے مجوب کردیتے ہیں اہل اللہ اس کے نز دیک ان میں پچھ تجا بنہیں ہے۔خوب مجھ جا ؤ۔ اورا گر کوئی شخص (غیر ضروری علوم میں مشغول ہونے کے لئے بطور دلیل کے ) یہ کیے کہ میں اس علم میں اس وا سطے مشغول ہوتا ہوں تا کہ یہ بھلاند دیا جائے تو ہم اس حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتو کی قدس سرہ کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے لئے کوئی علم سبب جاب نہ تھا۔ فریاتے تھے کہ ہم تو جو ثواب حدیث وتفییر میں جھتے ہیں وہی منطق وفلے میں بچھتے ہیں ،ہم کوکوئی علم مصر نہیں ، ہمارے لئے سب میں تو اب ہے۔ ہاں جن لوگوں کی استعداد ناقص ہے ان کو فلسفہ وغیرہ مصر موجات بيسمنة من سيدي عكيم الامة واممر بم ١٢ مترجم

سے کہیں گے کہ اگر حق تعالیٰ کوعلم اور اہل علم کا اٹھا نا ہی منظور ہے تو پھر اس کی حفاظت پر
کے قدرت ہے اور (تم کیا خاک اس کی حفاظت کر سکتے ہو )تم نے اپنے بھولئے کا خود
مشاہدہ کیا ہوگا کہ جتنا کسی علم کو یا دکرتے ہوا تنا ہی بھولتا جا تا ہے پھر اس کا سبب بجز اس
کے اور کیا ہے کہ حق تعالیٰ علم کو اٹھا نا ہی چاہتے ہیں کہ اب ہر شخص محض زبان ہی سے علمی
گفتگو کرتا ہے اس کے دل تک کچھ اثر نہیں پہنچتا اور ہر سال (دن بدن) تنزل ہی ہوتا
جار ہاہے۔

اس راز کو بھی لواور خداتم کو مدایت کرے اور وہی اپنے نیک بندوں کا مددگار ہے (پس فضول اور بے کارعلوم میں ان کی حفاظت کے خیال ہے بھی مشغول نہ ہو، بلکہ ضروری اور اہم علوم کو حاصل کر کے عمل کا اہتمام زیادہ کرو) اور کیا قبر میں منکر ونکیر اور جہنم کے فرشتوں سے بیکہا جاسکتا ہے کہ تم اس شخص کو اس لئے چھوڑ دو کہ بید معاملات کے تمام ابواب کا حافظ تھا اور فقہ واصول ونحو کے ابواب سب اس کے دل میں محفوظ تھے یااس واسطے چھوڑ دو کہ بید مدوا مالہ فتیم ونر قبق کے ساتھ پڑھا کرتا تھا ہم گر نہیں ، بخدا ان چیزوں میں سے کی کی وجہ ہے بھی نہ چھوڑ ا جائے گا نہ اس کی پھوڑ ت ہوگی۔

بلکہ محض اللہ تقوی و کمل صالح اور معرفت خدائے عزوجل اور ترک ایذا و مخلوق کی وجہ سے بندہ مکرم و معزز ہوگا اور جس کواس میں پکھ شک وشبہ ہوتو آخرت میں جا کر یقیناً دیکھ لئے گا ( منتظر ہے ) اور بھلا جو شخص روز اندا یک ختم کرتا ہواور قرآن کی طرف توجہ خاک نہ کرتا ہونہ اس کے مواعظ وز واجر سے نصیحت لیتا ہواور جب اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز آجاو ہے تو اس کی طرف کو دکر جاتا ہوا ور جو کوئی اس دنیا کے لینے میں اس سے مزاحمت کرے اس کی آبر و کو چاک کر کے ڈال دیتا ہوا س شخص کے روز انہ ختم کرنے سے کیا فائدہ؟

ل میں کہتا ہوں کہ حفزت حکیم الامت کو بھی انہی چار باتوں کا زیادہ اہتمام ہے بالخصوص امر چہارم کا ، بس ان کے سامنے ندمولا نااحوال کو پچھے تھیں ، ندانو ارکو، ندکشف کواور ندالہا م کو، وفقنا اللہ ہے امنہ

#### تلاوت قرآن فبهم اور بلاقهم كاايك مطلب

اور ہمار فی شخ (علی خواص) رضی اللہ عنہ ہے رب العزۃ جل شانہ کے اس ارشاد کا مطلب دریافت کیا گیا جو حق تعالی نے احمد بن حنبل کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا جو کہ بحالت خواب کیا گیا تھا کہ اے پروردگار! تقرب حاصل کرنے والے آپ کی طرف کس چیز کے ساتھ تقرب حاصل کریں فرمایا میرے کلام کے ذریعہ ہے (قرب حاصل کریں) امام احمد بن حنبل نے عرض کیا یارب بغہم او بلافہم (سمجھ کرکے یا بدون سمجھے ہی)۔

ارشاد ہوا کوفہم ہے ہویا بغیرفہم کے ہوتو شخ نے بٹہم کا مطلب تو پیہتلایا کہاس ہے وہ فہم مراد ہے جوعلاء کے ساتھ مخصوص ہے اور بغیرفہم سے مختفتین عارفین کی معرفت مراد ہے کیونکہ عارفین کے پاس کلام حق سمجھنے کے لئے بجز کشف سیجے اور ذوق کے اور کوئی ذ ربعیز بیں نہ دوفنم ہے کام لیتے ہیں نہ فکر ہے ریتو علاء ظاہر ہی کےساتھ مخصوص ہیں اور اس میں شیخ نے طویل گفتگوفر مائی جیسا کہ ہم نے ( کتاب )الاسلہ میں ذکر کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مخص کی حالت پر تعجب ہے جواس فہم سے بھی محروم ہے جس کا نام علم ہےوہ حق تعالی کا تقرب جہل کے ذریعہ سے کیونکر جا ہتا ہے اس میں تامل فیکر و پیفیس باتوں میں سے ہے اور اوپر ہم نے جو کچھ علم بے عمل کی مذمت اور علوم زائدہ سے ملامت کی ہے۔ اس کا بیمطلب نہیں کہ بیعلوم فی نفسہ فدموم ہیں ) ہم بینہیں کہتے کہتم علوم میں مشغولی نہ کروان کو چھوڑ دواور نہ ہم تم کو تلاوت قرآن چھوڑنے کا علم کرتے ہیں ل مترجم عقا الله عنه كبتا ب كه يل في اس مقام مين غوركيا مير بي زديك توشيخ على خواص في جومطلب اس ارشادمنا می کابیان فرما یا ہے محض ایک نکتہ ہے جواپنے غلبۂ حال کے مناسب انہوں نے بیان فرما دیا ہے ور نہ ظاہر مطلب جواس ارشاد کے الفاظ سے متبا در ہوتا ہے ہیہے کہ قر آن سے تقرب دونوں طرح حاصل ہوتا ہے بھے کر راجے سے بھی اور بدون سمجھے ہوئے راجے سے بھی تلاوت قر آن بدون سمجھے ہوئے بھی باعث برکت وثواب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ باتی بیضرور ہے کہ صاحب فہم وغیرصا حب فہم کے تقرب میں زمین آسان کا فرق ہوگا ۴ امتر جم

بلکہ ہم تو صرف میہ کہتے ہیں کہ بندہ کومناسب میہ کہ ایسے کا م میں مشغول ہوجس کا نفع متعدی ہواوراس کی وجہ ہے دنیا وآخرت میں اس پر کسی طرح کا وبال عاکد نہ ہوخوب سمجھ جاؤ۔ (اور مخصیل علوم اور تلاوت قرآن میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھو)۔

### ینہیں سنا گیا کہ سی کی بخشش نراعلم کی بنا پر ہوئی ہو

اورتم کو جاننا چاہئے کہ ائمہ میں ہے کوئی شخص (مرنے کے بعد خواب میں) یہ کہتا ہوانہیں دیکھا گیا کہ جھے علم کی کے سے بخش دیا گیا کیونکہ اکثر علوم میں نفس کا دخل (پچھ نہ پچھ ضرور) ہوجا تا ہے۔ او سیدی اللہ کتن شاذ کی فر مایا کرتے تھے کہ جس علم میں تمہارے او پر خطرات (ووساوس کا بجوم ہواس کی طرف نفس مائل ہواور طبیعت کواس سے لذت حاصل ہواور وہ خداور سول کی طرف سے نہ ہوتو اس کوالگ پھینکو یا

وبالحلفاء الراشدين و الصحابة والتابعين من بعده و بالهداة الائمة من رحمته بخلقه غفرله ما اخطئوا في تاويله اذا بذلو الوسع ولم يخرجوا عن لسان الشرع فان لم يبدلو الوسع فتفسير هم ليس عن فهم ولاعن علم فافهم \_

صرف نہ کریں توان کی تفییر نہم سے ہوگی نہ علم سے (اس لئے الی تفییر کی غلطیاں معاف نہ ہوں گی) خوب سمجھلو۔

پس (اس تقریر سے) معلوم ہوا ہوگا کہ جبتدین کتاب وسنت سے جو پھے جھتے ہیں وہ محض اپنی ذات کے واسطے بھے ہیں نہ کہ مخلوق کے واسطے بعنی وہ شریعت کواس واسطے انہیں سبجھتے ہیں نہ کہ مخلوق کے واسطے بعنی وہ شریعت کواس واسطے انہیں سبجھتے ہیں کہ ہر فر د عالم پر اپنی تقلید کو واجب کریں بلکہ ائمہ مجبتدین میں سے تو بعضوں نے اپنی تقلید سے منع کیا اور لوگوں کو حکم کیا ہے کہ اپنے لئے نظر (واجبتهاد) کا درجہ حاصل کرنے کوشش کریں ۔ کیونکہ ہر ایک مجبتد نے وہی بات مجھی ہے جس کو ان کی استعداد نے قبول کیا اور جو شخص کسی امر کو سمجھ جائے اس پر اپنے فہم کے موافق عمل کو نالازم ہے نے قبول کیا اور جو شخص کسی امر کو سمجھ جائے اس پر اپنے فہم کے موافق عمل کو نالازم ہے لایہ کیلف نہیں ویتے ۔ خوب سمجھ او۔

## جن احادیث میں بظاہر تعارض ہوان کی کوئی صحیح تاویل کریں

اور طالب علم کی بیشان بھی ہونی چاہیے کہ جن احادیث میں بظاہر تعارض معا روز کی بلف سے کے جن احادیث میں بظاہر تعارض معا روز کی بلف سے کے طریقوں سے تا ویل (قفیر) کرے اور جہاں تک ممکن ہوشریع می بیز کو (روکر کے ) نہ چھنے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ایساہی کیا ہے۔ (میں کہتا ہوں کہ علا مدا پنے فد جب سے پورے واقف ہیں اس لئے صرف سے امام کا حال بیان فر مادیا۔ احقر مترجم نے فد جب خفی کا کسی قد رمطالعہ کیا ہے تو یہی لیا علام کا حال بیان فر مادیا۔ احقر مترجم نے فد جب خفی کا کسی قد رمطالعہ کیا ہے تو یہی اس کے صرف ماصل ہونے سے مالیوں ہوجائے جب درجہ اجتہاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہے جب درجہ اجتہاد عاصل ہونے سے مالیوں ہوجائے جب درجہ کا فی حرصہ پھر کوئی کیا خاک کوشش کرنے ہوئی کی جب بور ہیں عرب سے بین نہیں ماتیں نہیں ماتیں ، نہ اساء رجال کا ذخیرہ کا فی درتا کی موجوعہ کے حرصہ درازی خرود ہیں عربیت سے ذوق سے حاصل ہونے کے لئے عرصہ درازی خرود نے لئے بین ماتر جم

٢ البقرة:٢٨٦

حال ائمہ حنفیہ کا بایا کہ وہ احادیث نبویہ کامحمل حسن ہمیشہ بیان کر دیتے ہیں اور کی حدیث کو جب تک ممکن ہوتا ہے رہبیں کرتے جبیبا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کسی آیت کو منسوخ قرار دے کر رد نہ کرتے تھے بلکہ ہرمنسوخ آیت کا کوئی محمل حسن بیان فرما دیا کرتے تھے )۔

پس طالب علم کواس سے بچنا چاہئے کہ شریعت میں سے صرف وہی چیزیں
لے جواس کی نظر کے موافق ہوں اور جواس کے سوا ہواس کو پھینک دے یااس کو خطاب
عالم بناد ہے جس کوعوام سمجھ بھی نہیں سکتے اور جس حدیث کے موافق اپنے امام کا قول
شہو، اس سے نفرت کرنے سے ڈرنا چاہئے ، اور اچھے طریقے پراس کی تاویل کرنی
چاہئے اور سب کوحق پر سمجھے کیونکہ ہرایک نے اپنے اجتہا وہی سے کہا ہے (جو پکھ
کہا) اور حق میں بہت وسعت ہے اور ہمارے نبی ﷺ مقامات قرب میں ہمیشہ
ترتی کرتے رہے تھے۔

پس ہر مجہد کے پاس جوامرونہی پایہ شبوت کو پہنچااس نے وہی لے لیااور بہیں سے جہتدین کے ندا ہب متفرق ہو گئے (کہ ایک کے نزدیک ایک حدیث میں جو عکم تھا وہ اصل مامور بہ معلوم ہوا اور دوسری حدیث میں اس نے تاویل کر لی اور دوسرے مجہد نے اس کے برعکس کیااور ایک کے نزدیک ایک حدیث کی نہی اصل معلوم ہوئی اور دوسری میں اس نے تاویل کر لی وعلی ہذا) اور چونکہ سیدنارسول اللہ کا کہ مقامات قرب میں اپنی ذاتی ترقی کا حال معلوم تھا اس لئے آپ نے جمہدین کو اجازت دی کہ وہ احکام میں اپنی ذاتی ترقی کا حال معلوم تھا اس لئے آپ نے جمہدین کو اجازت دی کہ وہ احکام کے مستنبط کرنے میں ہمت صرف کریں پھر بھی تو آپ تیکھ ان کی تصویب کر دیتے ہیں کے مستنبط کرنے میں ہمت صرف کریں پھر بھی تو آپ تیکھ ان کی تصویب کر دیتے ہیں کی خطا تبلا دیتے ہیں اور دونوں حالتوں میں آپ تیکھ نے ان کے لئے ثو اب بیان فر ما یا کی خطا تبلا دیتے ہیں اور دونوں حالتوں میں آپ تیکھ نے ان کے لئے ثو اب بیان فر ما یا حب بہی جوکوئی بھی خطا کرتا ہے وہ اس وقت اپنی استعداد کے ناقص ہونے کے سبب خطا کرتا ہے اور اگر (ہر شخص کی ) استعداد (ہر وقت ) کا مل ہوا کرے تو کوئی جمہد کوئی جمہد کھی

غلطى نەكرتا\_

پی معلوم ہوا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے کسی حدیث کے منسوخ ہونے کی تقصرت نے ہواس وقت تک محض اپنی رائے سے کسی حدیث کو منسوخ کہنے میں جلدی نہ کی جائے کیونکہ بعض وفعہ وہ کسی مجتبد کے ند ہب کی دلیل ہوا کرتی ہے تو (اس کو منسوخ قرار دے کر) پیشخص ائمہ کے ساتھ بے ادبی (کرنے کے وبال) میں گرفتار ہوجائے گا۔

دوسری بات بہے کہ سیدنا رسول اللہ ﷺ کے جوابات سوال کرنے والوں کی استعداد کے موافق اور آپ کی گفتگو پاس بیٹنے والوں کی حالت کے مناسب ہوا کرتی تھی پس (یقیناً) جو گفتگو آپ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی تھی وہ (دیباتی عربوں کے ساتھ نہ ہو علی تھی للبذا حضور ﷺ کے ہرقول کو ہرفر دامت کے حق میں عام کر دینا تھے نہیں اور یہا یک معقول بات ہے (جس پر دلیل موجود ہے۔)

چنانچ رسول الله بیسی کا ارشاد ہے امرت ان اخاطب الناس علی قلد عقولهم اور ای قبیل ہے حضور میں کا ایک باندی ہے یہ بوچھنا بھی تھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان میں ہے آپ نے فر مایا کہ رب کعبہ کی تیم بیتو مؤمنہ ہے اور اگر آپ اکا برصحابہ ہے اس تیم کا سوال فر ماتے تو اینیت کے ساتھ بھی سوال نہ فر ماتے (یعنی یوں نہ بوچھے کہ خدا کی شان کیا ہے صفات کیا ہیں ) کیونکہ صحابہ کو اینیت کا جناب حق میں محال ہونا معلوم تھا۔

اور جاننا چاہئے کہ جناب رسول اللہ ﷺ اس کے مامور تھے کہ ایسے الفاظ میں گفتگو فرما کیں جن میں حق منحصر (اور واضح وبین ) ہوجادے کیونکہ آپ بیان کرنے والے ہیں (اور مبین آپ کالقب ہے) حق تعالی فرماتے ہیں "و ما ارسلنا من رسول

ل ضعيف بهدا اللغط وله شواهد صحيحة كذا يظهر من المقاصد الحسنة للسخاوي

ص ٥٥ ـ مترجم ١٢ منه ـ

الابلسان قومه ليبين لهم الله اورجم ني بررسول كواس كي قوم بى كى زبان ميس بيجا الابلسان قومه ليبين لهم الله على المين الم

(ای لئے حضور پہلے نے اس باندی ہے اس طرح گفتگوفر مائی جواس کی عقل میں آسکے اور وہ سمجھ سکے )اگر حضور پہلے کے سواکوئی دوسر اشخص اپنیت کے ساتھ سوال کرتا تو دلیل عقلی اس سائل کے جہل کی شہادت دیتی کیونکہ حق تعالیٰ کے لئے (مکان اور) اپنیت نہیں ہے مگر جب سیدنا رسول اللہ پہلے نے اس کے ساتھ تکلم فر مایا (اور باندی سے اس طرح سوال کیا) اور اس کی حکمت ہم کو معلوم ہوئی تو ہم سمجھ گئے کہ اس مخاطب کی طاقت سے یہ بات باہر تھی کہ وہ اپنے خالق وموجد کو بدون اس صورت کے سمجھ سکے جو اس کے ذہن میں جمی ہوئی ہے۔

اگر آپ اس باندی ہے اس صورت کے خلاف سوال فر ماتے جواس کے ذہن میں جی ہوئی تھی اور جس پر وہ قناعت کئے ہوئے تھی تو مقصود حاصل نہ ہوتا اور نہ اس کا مؤمنہ ہونا معلوم ہوتا ۔ پس حضورا قدس ﷺ کی یہ بزی حکمت تھی کہ آپ نے اس طریقة اور اس عبارت ہے سوال فر مایا اور اس لئے جب اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے اس کی نسبت صرف لفظ مومنہ فر مایا لینی یہ خدا تعالیٰ کے وجود (اور وحدانیت) کی تقید ہی کرنے والی ہا ور اس کو عالمہ نہیں فر مایا ( کیونکہ اس کا خدا کو

ل ابراهيم:

ع یہاں بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ وہ تا م عالم کی طرف مبعوث ہیں تو آپ کو تمام اللہ وہ تا م عالم ہونا جا ہز تھا اور قرآن کا نزول بھی سب زبانوں میں ہونا جا ہے تھا؟ جواب بیہ ہے کہ تمام عالم حضور وہ تھ کی امت تو ہے مگر قوم نہیں کیونکہ قوم کہتے ہیں خاندان اور برادری کواور آپ کا خاندان قریش ہے اس لیے قرآن لغت قربش میں نازل ہوا۔ پس قرآن کا نزول حضور وہ تھی کی قوم ہی کی زبان ہوا ہے اور اس کا وعدہ اس آ بیت میں ہے۔ قرآن میں بیوعدہ کہاں ہے کہ ہم رسول کی امت کی زبان میں اسکو جیجتے ہیں اگر بلسان قومہ کی جگہ بلسان امتہ ہوتا تب بیا شکال پڑسکا تھا۔ ۱۲ مترجم۔

آسمان میں بتلا نا خوداس کےقلت علم کی دلیل تھی )۔

اورای طرح جب رسول الله ﷺ حضرت ابو بکررضی الله عنه پر داخل ہوئے تو ان کوآ ہت آواز سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الله ﷺ میں نے اپنے خدا کو سنادیا (بس کیمی کافی ہے) آپﷺ نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ نہیں کسی قدر آواز کو بلند کرو پھر آپ حضرت عمر کے پاس سے گزر بے توان کو جمر کرتے ہوئے دیکھا۔ دریا فت فرمایا کہ

آپ حضرت عمر نے پاس سے تزریوان تو بہر سرے ہونے و بھا۔ دریات سے موی سے مقرت عمر نے یہ مقرت عمر نا یہ مقرت کروں کو تم آواز پست کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں او تکھنے والوں کو جگاتا اور شیطان کو بہکا تا ہوں آپ قطاع نے فر مایا کہنیں کسی قدر آواز کو پست کرو۔

تواس واقعہ میں حضور ﷺ نے ان کواس بات کی تعلیم دی ہے کہتم کواپنے ارادہ نے نکل کرمیری مراد کے پنچے رہنا چاہئے اوراس کی نظیریں سنت میں بہت زیادہ ہیں جو تلاش کرنے والوں کوملیں گی (جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ مخاطب کی استعداد کے موافق کلام فرمایا کرتے تھے ) اور حاصل کلام بیہ ہے کہ جس شخص کواس قوم (صوفیہ ) کا غذاق کی درجہ میں بھی حاصل نہیں ہوا وہ شریعت کے اسرار نہیں سجھ سکتا و من لے یہ حعل الله له نور فعما له من نور طلم ورجس کو خدا ہی نے نور نہ دیا ہواس کے یاس نور کہاں سے آوے ؟ واللہ اللہ م

# پہلے ان علوم کو حاصل کرے جوزیا دہ اہم ہیں

(۱۴) اور طالب علم کی بیرشان بھی ہونی چاہئے کہ اول ان علوم کو حاصل کرے جوزیادہ ضروری اور اہم ہیں جن کے حاصل کرنے کا وہ (اپنے دین میں )مختاج ہے جس پرعمل کرنے کی اس کو قدرت بھی ہے (مثلا نماز روزہ کے احکام اول جانے اوران کواچھی طرح حاصل کرے اگر بیغریب آ دمی ہے تواس وقت اس کوجے وغیرہ کے

احکام جاننے کی ضرورت نہیں وعلی ہذا) کیونکہ میرز مانہ غیرا ہم اور غیرضروری علوم میں مشغولی کی فرصت نہیں ویتا۔

اور مجھے ہمارے شیخ رضی اللہ عنہ نے بطریقہ کشف کے بیہ بات بتلائی ہے کہ سے ۱۹۲۳ ھے کے شروع سے علوم کا دل میں جمنا موقو ف ہو گیا قلوب علوم کو پھینکنے لگے ،علوم اپنے کھم سے کھم سے کھم سے کھم سے دلوں میں جگہ نہیں پاتے کیونکہ وہ ان بلاؤں ہی میں مشغول ہیں جو ان پر نازل ہور ہی ہیں اور اب جوکوئی بھی علمی گفتگو کرتا ہے وہ انہی علوم کو بیان کرتا ہے جواس سال مذکور سے پہلے اس نے حاصل کے ہیں۔

جبتم نے یہ بات معلوم کرلی تو اب بتلاؤ کہ اس شخص کو کیا فائدہ پہنچے گا جو ساری عمر کسی خانقاہ یا مدرسہ میں رہ کر کتاب البیوع اور کتاب الرہن اور کتاب الاقاریراور کتاب الدعاوی یا نحو ولغت ہی کے باریک باریک مسائل کا مطالعہ کرتا رہے و سیسری الله عد لکم ورسولہ المور عنقریب خداور سول تمہارے کا موں کوریکھیں گے۔

اور جاننا چاہئے کہ قرآن کی تلاوت مختلف روایات اور کہوں کے ساتھ بجزاولیاء کاملین کے جوانبیاء علیم السلام کے (سیچ) وارث ہیں اور کسی کو مناسب نہیں کیونکہ اولیاء اللہ حق تعالیٰ کے حکم کا مشاہدہ کرتے ہیں جس وقت ان کو جبر کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت جو گرتے ہیں۔ اس وقت جبر کرتے ہیں۔ یہ جس وقت تحقین صوت کا حکم ہوتا ہے اس وقت خوش آوازی سے پڑھے ہیں تو یہ چیزیں ان کو حضور خداوندی اور منا جات سرمدی سے جو کہ تلاوت سے پڑھے ہیں تو یہ چیزیں ان کو حضور خداوندی اور منا جات سرمدی سے جو کہ تلاوت سے

۽ التوبة :٩٣

ع مشاہدہ کھم الہی بھی تو کشف ہے ہوتا ہے اور بھی غایت گلہداشت قلب سے بیرصالت ہو جاتی ہے کہ عارف کے دل میں اگر کی وقت جہریا تحسین عارف کے دل میں اگر کسی وقت جہریا تحسین صوت کا داعیہ پیدا ہوتو اس کو داعیہ فیجی سمجھا جاتا ہے جب اس کا ارادہ اختیار فنا ہو چکا تو دل میں جو داعیہ پیدا ہووہ غیب کی طرف ہے ہوگا کا امتر جم۔

مقصود ہیں ہا ہرنہیں کرتیں اور اولیاء کاملین کے سواجولوگ ہیں وہ اپنے ضعف کی بناء پر نغمہ (اور لہجہ ) اور تحسین صوت کی وجہ سے حضور تق ہے مجبوب ہوجاتے ہیں اور اصل مقصودان سے فوت ہوجا تا ہے۔

خصوصاً مجدوں کے امام تو تحسین صوت اور لہجہ کی رعایت اور غلطی اور خطا
کے اندیشہ سے اور بے موقع وقف کردینے (میں نمازیوں کی ملامت) وغیرہ کے خوف
سے حق تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی ول نہیں لگا کتے (پس ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ ایسا بنا
سنوار کر پڑھیں جس سے نمازی خوش ہوں اور کوئی شخص اس میں غلطی نہ نکال سکے )
حالا مکہ نماز خداہے بات چیت کرنے کا موقع ہے وہ غیر حق کی طرف التفات کو ذرا بھی
قبول نہیں کرتی اور نماز کا بڑا جزویہ ہے کہ اس کو جملہ حقوق و آواب کے ساتھ اوا کیا
جائے محض صورت ارکان بجالانے کا نام نماز نہیں (یعنی ایسی نماز درجہ کمال میں نہیں
ہوتی گوفرض اوا ہو ہی جاتا ہے )۔

اور جانا چاہئے کہ ہمارے اوپر (اصلی ) فرض تو یہ تھا کہ ہم ہمیشہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں بوجہ ارشاد خداوندی ہو و ما حلقت الحن و الانس الا لیعبدون ہو کی راجس کا عاصل ہے ہے کہ میں نے انسان وجن کو گفض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جب ہم اس لئے پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو ہر وقت اس میں مشغول رہنا جائز تھا ) مگر حق تعالی نے ہم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور ہمارے اوپر اپنی طرف متوجہ ہونا فقط نماز ہی میں فرض کر دیا تو جب ہم نماز میں بھی حق تعالی سے غافل رہے اور اس میں بھی ہم کو صفور نفیب نہ ہوا تو ہم محض نام کے نمازی ہوئے اور قاعدہ ہیہ کہ دل ہمیشہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوا کرتا ہے جو اس کے نز دیک سب سے اشرف ہوتو (کوئی ہتلائے کو سب سے اشرف ہوتو (کوئی ہتلائے تو سبی کہ کی طرف خدا کوچھوڑ کر متوجہ ہوجائے تو سبی کہ کا دی طرف خدا کوچھوڑ کر متوجہ ہوجائے کو سبی کہ کا دی طرف خدا کوچھوڑ کر متوجہ ہوجائے کو سبی کی طرف خدا کوچھوڑ کر متوجہ ہوجائے کو سبی کی طرف خدا کوچھوڑ کر متوجہ ہوجائے کو سبی کی اس کے دولا حد

<sup>1</sup> الذاريات: ٥٦

اشتغل عنه بغیرہ سوی الحسرة والندامة یوم القیامة لاجعلنا الله منهم آمین)۔
اورای واسطے اہل اللہ نے کہا ہے کہ عارف پر ہر (مصیبت اور ) بلاء دو
رکعت نماز ٹھیک طور پراداکرنے سے زیادہ آسان ہے (بیکام بڑامشکل ہے) بلکہ جس
وقت نماز کی ہیئت اچھی طرح مشحکم ہوجاتی ہے تو اس وقت عارف پر ایک غیبت کی
حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ اس میں اور نماز کے درمیان میں حائل ہوجاتی ہے۔ (جس
سے نماز کے ارکان میں خلل پڑتا ہے، تو پھر بھی وہ ناقص ہی رہتی ہے)۔

اور جب مجھے اس حالت کا ذوق نصیب ہوا تو میں قرآن کا ایک حرف بھی زبان سے نہ نکال سکتا تھا نہ نماز میں نہ باہر نماز کے ۔اورا گر بھی نماز سے باہر بلاارادہ واختیار کے قرآن کی کوئی آیت ہے ساختہ میری زبان سے نکل جاتی تو میں اپنی غفلت پر استغفار کرتا تھا (کہ میں نے غفلت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیوں کی ) اور اس کے اسباب ایسے ہیں جن کو وہی شخص ہم حسکتا ہے جس پر بیرحال گذرا ہوعبارت اس کے بیان سے قاصر ہے ، پھر حق تعالی نے اس حالت کو مجھ سے مجموب کردیا۔فلہ الحمد۔

اورامام غزالی فرماتے ہیں کہ جوشخص نماز سے غافل ہووہ تارک صلوۃ ہے تو جس طرح ظاہر میں نمازنہ پڑھنے والاشریعت کی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے اس طرح جو شخص افعال باطنہ کوترک کرے گا قیامت ہیں حق تعالیٰ اس کی گردن ماریں گے کیونکہ حدیث میں ہے ''اعبداللہ کانک تراہ '''فدا کی عبادت اس طرح کروکہ گویاتم اسے د مکھے رہے ہو۔ پس عبادت بدون خالص عضور کے یا حضور صحیح کے تصور کے درست

لے مسلم ح: ۱، ص: ۲۷، کنات الاہمان و مسلد احمد ح: ۲، ص: ۱۲، کر نب مرنب صنحت مسلم ح: ۱۲، کر اللہ مرنب مسلم ح: ۲، ص: ۲۷، کر اللہ مرنب مسلم کے حضور نمائش تو ہے کہ میں میں اللہ م

ہے ہالک ہ کا نہ ہو اگر یشخص توجہ کوسب ہے ہاکر حق تعالی کی طرف توجہ رک مے استرجم

نہیں ہو کتی اہل حق کا یمی ند ہب ہے خوب مجھ جاؤ خدا تعالیٰ تم کو ہدایت کریں۔ علم حاصل کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے بید معامدہ نہ کریں کہ میں اپنے علم پرضرور عمل کرونگا

(۱۵)اور طالب علم کی بیشان ہونی جاہئے کہ علم حاصل کرتے ہوئے حق تعالی ہے بیہ معاہدہ نہ کرے کہ میں اپنے علم پرضر ورعمل کروں گابدون حق تعالیٰ کی امداد (وتوفیق) کےمشاہدہ کےاپیامعاہدہ کرنا ہرگز نہ جا ہے اس کئے کہ بندہ اپنے التزامات کو پورا کرنے سے عاجز ہے کیونکہ حق تعالی اپنے بندہ کے لئے جو کچھ مقدر فرماتے ہیں اس میں وہ کی قید کے پابندنہیں ہیں اور نہیں تعالیٰ بندہ کی مراد کے تابع ہیں کہ جووہ چاہے حق تعالیٰ وہی کریں۔ پھر بندہ اس کام (کے نہ کرنے ) پر کیونکر پختگی (کے ساتھ معاہدہ) کرسکتا ہے جس سے رکنااس کی قدرت میں نہیں ہے پس خدا کی مراد بندہ سے یہ ہے کہ وہ علم کومحض اس کا حکم بجالا نے کے لئے حاصل کرے۔ رہاعمل وہ تو جتنا خدا نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے ضرور ہوگا (اس سے زیادہ نہ ہوگا) حق سجانہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مصالح کواس سے زیادہ جانتے ہیں (اور جتناعمل اس کے لئے مصلحت ہوتا ہے اس کی اس کوتو فیق دیتے ہیں ) پس جو مخص اس بات کو جان چکا ہے وہ اپنی مرا د کو خدا کی مراد میں فنا کردیتا ہے (اوراپنے لئے عمل کا کوئی درجہ متعین نہیں کرتا) کیونکہ مخلوق کی سعادت کا دار دیدارخدا تعالیٰ کےعفو( وکرم ) پر ہے نہ کہ علم وعمل پر۔

پس جس ہے حق تعالی مصالحت (اور درگذر) فرما دیں وہی نجات پانے والا ہے اور جس پرمنا قشہ (اور نکتہ چینی) فرما ئیں وہ ہلاک ہوااگر چہاس کے پاس تمام انس وجن کے برابر اعمال ہوں اور جوشخص حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں تامل کرے گا ہو الله خلقکم و ما تعملون کی اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اوران اعمال کو بھی جوتم کرتے ہو) وہ اپنا کوئی عمل ایسانہ پائے گا جس سے نجات (اخروی) حاصل کر ہے اگر چہوہ کتنا ہی کثیر العباد ق ہوجیسا کہ اولیاء اللہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ( کیونکہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں وہ سب خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں ہم کوان میں بجز ظاہری نسبت کے اور کچھ دخل نہیں۔

پس جن اعمال کوہم اپنی نجات کا سب سجھتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے اعمال نہیں ہیں، بلکہ محض خدانے اپنے فضل و کرم سے وہ کا م ہم سے لیے ہیں) ورنہ (اگر حق تعالیٰ کاعفو و کرم نہ ہوتو ) بھی بندہ کو ایک عظم کے بجانہ لانے اور کھی ایک ممنوع سے پر ہیز نہ کرنے پر (بھی ) عذاب دیاجا تا ہے کیونکہ وہ عمل میں اپنے اختیار و تدبیر کو صرف کرتا اور حق تعالیٰ کے عظم کا مقابلہ کرتا ہے۔

اور (وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہواتھا، پس میں نے جو پکھ کیا تقدیر کے موافق کیا) کیونکہ زمانہ ستقبل میں حق تعالیٰ نے جو پکھ مقدر فرمایا ہے (فعل کے وقت) پیشخص اس سے ناواقف (اور جابل) تھا (پس وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ میں نے تقدیر کے موافق عمل کا قصد کیا تھا۔

جب اس کو آئندہ کے متعلق تقدیری خبرہی نہ تھی تو پہلے ہے اس کی موافقت کا ارادہ کیونکر کرلیا بلکہ یقینا اس نے خلاف ورزی تھم الہی محض اپنی نفسانی خواہش کے اتباع سے کی اور تھم الہی کو معمولی بات بجھ کر اس کی مخالفت پر آمادہ ہوا، اس لئے اگر حق تعالی چاہیں تو ایک ایک تھم کی مخالفت پر بندہ کو مزاد سے سکتے ہیں ) اور (اگر حق تعالی عفو و کرم کا معاملہ فرما کیں تو ) بھی گناہ کا ارتکاب بندہ کے حق میں قرب الہی کا سبب موجاتا ہے کیونکہ گناہ سے وہ اپنی نگاہ میں ذکیل (اور ندامت وشر مندگی سے ) سرنگوں ہوجاتا ہے چونکہ گناہ سے وہ اپنی نگاہ میں ذکیل (اور ندامت وشر مندگی سے ) سرنگوں ہوجاتا ہے چنانچہ ہم نے بہت لوگوں میں اس حالت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ فلا ہر میں ایک کا م تھم الٰہی کے موافق کرتا ہے گروہ اس کے اور بعض دفعہ بندہ فلا ہر میں ایک کا م تھم الٰہی کے موافق کرتا ہے گروہ اس کے اور بعض دفعہ بندہ فلا ہر میں ایک کا م تھم الٰہی کے موافق کرتا ہے گروہ اس کے اور بعض دفعہ بندہ فلا ہر میں ایک کا م تھم الٰہی کے موافق کرتا ہے گروہ اس کے

لئے حق تعالیٰ سے بعد کا سب ہوجا تا ہے کیونکہ اس فعل سے اس میں عجب و تکبر پیدا ہوتا اوراپنے کوان لوگوں سے بڑا سجھنے لگتا ہے جواس جیسے کا منہیں کرتے اور بھی ان لوگوں سے بھی اپنے کو بڑا سجھتا ہے جواس کے مثل کا م کررہے ہیں کیونکہ میر (بدگمانی کے سبب) ان پر ریاء کا گمان کرتا ہے اور اپنے آپ کوصا حب اخلاص سجھتا ہے چنا نچہ اس کا وقوع مجھی کثرت سے ہے۔

اور (خوب) سمجھ لو کہ تق تعالیٰ کی مراد اپنی مخلوق ہے یہ ہے کہ وہ اس کی طرف کسی طرح متوجہ ہوں خواہ طاعات کے ذریعہ ہے یا گنا ہوں کے ذریعہ ہے ہے نکہ کام کرنے والا اپنی عبادت پراتر انے لگتا ہے اس وقت وہ دربار ہے مردود ومطرود کردیا جاتا ہے ( کیونکہ وہ اپنی عبادت کے ذریعہ سے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوا، بلکہ اپنی طرف متوجہ ہوگیا) پھراس کے اوپر گنا ہوں کو مقدر (ومسلط) کیا جاتا ہے اس وقت وہ رونے لگتا اور خدا کے سامنے اپنی عاجزی و ذلت کو ظامر کرنے لگتا ہے تو حق تعالیٰ پھر (ووبارہ) اس کو اپنا مقرب ومقبول بنا لیتے ہیں۔

اور (قاعدہ ہے کہ ) جوشخص نرمی اور ملاطفت احسان سے حق تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کو امتحان (وابتلاء) کی زنجیروں میں جکڑ کر کھینچا جاتا ہے چنانچہ شل مشہور ہے ''من لایحٹ میں بشراب اللیمون جاء بحطبه'' کو جوشخص شربت کیموں (پلانے) سے ندآئے وہ اس کی چمچی کے ذریعہ ہے آئے گا (اور ہندی مثل ہے جو بات سے ندائے وہ لات سے مائے گا۔

ا سے کوئی بینہ سمجھے کہ گناہ بھی قرب کا ذریعہ ہاں کا مطلب بیہ ہے کہ بعض دفعہ کسی خاص شخص کے لئے قرب کا سبب ہوجا تا ہے جیے عکمیاا کثر تو تا تا ہی ہوتا ہے گر بعض دفعہ کسی ہوجا تا ہے تو پہلے سے زیادہ قوت کا سبب بن جا تا ہے۔ پس جس طرح ایسے واقعات ہے کوئی شخص عکمیا کو مطلقا نا فع نہیں کہ سکتا ای طرح گناہ کو بھی مطلقا قرب کا سبب نہیں کہا جا سکتا ، بلکہ شاذ و نا در بھی ایسا ہوجا تا ہے ورندا کثر تو گناہ باعث خضب ومرود ویت بی ہے تا امتر جم

پس خدا تعالیٰ تک چنچنے کا اصلی طریقہ تو عبادت وطاعات ونوافل واذکار ہی ہیں بندہ کو چاہئے کہ ان اعمال کے وقت خدا کی طرف متوجہ ہواوران کو محض خدا کا نصل وکرم اپنے حال پر سمجھے بجب و تکبر نہ کرے احوال و کیفیات وواردات پر نازاں نہ ہوا گر وہ ان انعامات واحسانات کے باوجود خدا کی طرف متوجہ نہ ہوا، بلکہ عجب و کبر میں پھنس کر اپنے او پر نظر کرنے لگا تو پھر یہ انعامات اس سے چھین گئے جاتے ہیں طاعات ونوافل واذکار وغیرہ کی تو فیق سلب ہوجاتی ہے اور اب اس کے او پر معاصی کی بلاؤں کو وزادی کے ساتھ اپنی عاجزی و بے چارگی کا اس نے مشاہرہ کر لیا تو پھر مقرب و مقبول موجاتا ہے ور نہ معاصی سے بعض دفعہ کفر کے بھی قریب ہوجاتا ہے نعوذ باللہ منہ )۔ موجاتا ہے ور نہ معاصی سے بعض دفعہ کفر کے بھی قریب ہوجاتا ہے نعوذ باللہ منہ )۔ کہ معلوم ہوا کہ طاعت اگر (عجب و کبر سے ) خالص نہ ہوتو اس سے انسان کی معاوت قلب اور گتاخی پیدا ہوتی ہے چنانچے سیدی شخ ابن عطا اللہ اسکندری کا

ارشادے"رب معصیة اور ثبت ذلا وانکسارا حیبر من طاعة اور ثبت عزاو استکبارا" لعض وہ گناہ جن سے ذلت واکسار (آدمی میں) پیدا ہواس طاعت عزاو استکبارا" لعض وہ گناہ جن سے ذلت واکسار (آدمی میں) پیدا ہواس طاعت سے بہتر ہیں جس سے عزت نفس اور تکبر پیدا ہو (لعنی جس کے بعد انبان اپنے کو قابل عزت سجھنے لگے)۔

جب بیہ بات تم کومعلوم ہوگئی تو اب (سمجھوکہ) خدا تعالیٰ کے ساتھ ادب تو یہی ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا معاہدہ نہ کیا جائے بلکہ بندہ اپنی حالت کو خدا کے سپر دکردے (کہ وہ جو چاہیں کام لیس وہ بندہ کی مصلحت کو اس سے زیادہ جانتے ہیں: بدردوصاف تر احکم نیست وم درکش کہ انچہ ساقئی ماریخت عین الطاف است پھر جو کام حق تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے ظاہر کریں اس کا پورا پورا حق ادا کرے (اوروہ حق بیہے کہ) جو کام خلاف تھم الہی اس سے سرز دہواس سے تو بہ کرے

ل لعني حالات كابدلنا اورقلوب كابلثنا ١٢ مترجم

اور جو کام تھم کے موافق ظاہر ہواس پر حمد (وشکر ) کرے۔

اورا گرکوئی شخص پختگی کے ساتھ عہد کرنا ہی جا ہے کہ آئندہ بدکام بھی نہ کروں گا تواسکو(اسعہد میں بھی)ادب کی رعایت حاہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ کی مشیت کا مشاہدہ ( کر کے عہد ) کرے ( لینی یوں کہے کہ انشاء اللہ اب سے میکام نہ کروں گا ) کیونکہ تحویل و تبدیل رات دن واقع ہوتی رہتی ہے ( کسی شخص کوایے موجودہ حال پر بھروسہ نہ کرنا جاہئے نہ معلوم کل کوحق تعالیٰ اس کی کیا حالت بنادیں ) پس مشیت کو (ہر بات اور ہرمعاہدہ میں )مقدم کرنا جاہئے جیسا کہموئن ( کامل )انامومن انشاءاللہ کہتا ہے (اگر خدانے جا ہاتو میں مؤمن ہوں جس میں انشاء اللہ ) برکت کے لئے ( بڑھا تا ہے ) اس خوف ہے کہ مبادا کسی وقت حالت بدل نہ جائے (اور خاتمہ ایمان پر نہ ہوتو آج کس منہ ہے ایمان کا پختہ وعوی کروں ) اوراس کا پیمطلب نہیں کہ ( نعوذ باللہ )اے اینے ا پمان میں شک ہے ( اس کئے انشاء اللہ بڑھا تا ہے ) خوب سمجھ جاؤ۔ ( اور کسی کامل کوا ٹا مؤمن انشاءاللہ کہتے ہوئے ملامت نہ کرو کیونکہ جس بات کے مشاہدہ سے وہ انشاءاللہ

کہدر ماہےتم کواس کا مشاہدہ نہیں ہوا۔

غافل مروكه مركب مردال مردرا در سنگلاخ با دييه پيها بريده اند نومید ہم مباش که رندان باده نوش تا که بیک خروش بمز ل رسیده اندا

اوریه بات ( بھی ) جان لو کہ بندہ کو کسی تھم کا حاصل ہو جاناعمل کو سٹزم نہیں اورنہ کی ممانعت کو جان لینااس ہے رکنے کوشلزم ہے چنانچہ ( شب وروز )اس کا مشاہدہ ہور ہا ہے( کہ بہت لوگ احکام البیہ کو جانتے ہیں اور ان کے موافق عمل نہیں کرتے اور بہت ہے کا موں کاممنوع ہونامعلوم ہے پھر بھی ان سے نہیں رکتے کیونکہ حق تعالیٰ ل. ترجمه: عافل ہوكرمت چلوكه بهت سے زبروست جوانوں كى تيز رفتار سوارياں سنگلاخ ميدانوں ميں تھک گئیں (لیکن) ناامید بھی مت ہو، کیونکہ شراب عشق سے مدہوش جوان اچا تک ایک بلے میں منزل تک بہنچ کئے ہیں امرتب عفااللہ عنہ۔

جب بندہ سے کوئی کام اپنے تھم کے خلاف کرانا چاہتے ہیں تو اس کے سواوہ پھے نہیں کرسکتا اس وقت ساراعمل وعلم رکھارہ جا تا ہے اور یہی حال ممنوعات کے بارہ میں ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی گناہ کو بندہ سے کرانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہوکرر ہتا ہے اس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

پس حق تعالی کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنے ہی میں ساری بھلائی ہے خوب سمجھ لواوراس میں جھگڑا نہ کر د کیونکہ تمہارا حال تمہاری خود ہی تکذیب کرے گا (اگرتم اس کے خلاف دعوی کرو گے ) کیونکہ تم کو ور<sup>ل</sup> کی فضیلت اوراس کے شار رکعات میں ے افضل صورت اور جا شت کی نماز کا ثواب سب پچھمعلوم ہے۔اورتم ان میں ہے ا یک کام بھی نہیں کرتے تم صلوۃ کسوف کی فضیلت میں بحث کرتے ہوا در بھی نہیں پڑھتے ۔ صدقات کی فضیلت میں گفتگو کرتے ہواور تبھی کچھ خیرات نہیں کرتے ،روز ہ کے آ داب خوب بیان کرتے ہواورخود بجانہیں لاتے ، ایسے ہی اعتکاف کے آ داب دوسروں کو ہتلاتے ہواورخودنہیںعمل کرتے ، بیچ کےالفاظ میں بحث کرتے ہواوراپنی شاگرووں كے سامنے تقرير كرتے ہوكہ جو چيز بطور تعاطى كے خريدى جائے وہ حرام ہے (اورخوو ل امام شافعی کے مذہب میں وتر واجب نہیں بلکہ سنت ہے اور تین رکعتیں بھی ضروری نہیں بلکہ تنہا ایک رکعت ہے بھی ور اوا ہوجا تا ہے مران کے غربب میں بھی ور کی تاکید بہت ہے اور تین رکعات پر منا ہی افضل ہے اس کوعلامہ بیان فر ماتے ہیں کہ شافعیہ کواس کی فضیلت معلوم ہے گر پھر بھی بعض لوگ اس پڑعمل نہیں

ع بیج تعاطی میہ کہ بائع ومشتری زبان سے خرید وفروخت کے الفاظ کچھے نہیں بلکہ خریدار دام وید ہے اور دو کا ندار چیز دے دے جیسے مثلاتم کو معلوم ہے کہ دیا سلائی کا بکس دو پیسر ش بگتا ہے تم نے دو پیسہ دو کا ندار کے پاس ڈال دیا اس نے دیا سلائی کا بکس تم کو دے دیا ذبان سے ندتم نے بچھے کہااور نداس نے بہتے تعاطی حنفیہ کے نزدیک درست نہیں علامدای پر تنبہ فریاتے ہیں بعض شافعی اس حنفیہ کے نزدیک درست نہیں علامدای پر تنبہ فریاتے ہیں بعض شافعی اس مشائد کو جان کر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں ام امتر جم۔

اس کے خلاف کرتے ہو)اوراس کے سوابہت سے احکام ہیں جن کا احاطہ ہیں کیا جاسکتا ( کہتم باوجود جاننے کے ان کی مخالفت کرتے ہو)۔

"ولكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا" للحو كل ميسر لما خلق له" لل (حق تعالى فرماتے ہيں كه ہم نے تم ميں ہے ہر شخص كے لئے جدا گھاٹ اور جدارات بنايا ہے اور حدیث ميں ہے كہ جو شخص جس كام كے لئے پيدا كيا گيا ہے اس كے لئے وہى آسان كرديا جاتا ہے )۔

اوریہ بات میں نے تم ہے اس لئے بیان کی اوراس لئے تم کواس پرمتنبہ کیا ہے کہ (آج کل) اکثر طلبہ کا وظیفہ ذاکرین پراعتراض کرنا ہی رہ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ علم میں مشغول ہونے ہے) افضل ہے اور پنہیں سجھتے کہ علم میں مشغول ہونے ہے) افضل ہے اور پنہیں سجھتے کہ علم ہیں مقصود کیا ہے (طلبہ نے صرف مخصیل علم ہی کو مقصود سجھ لیا ہے حالانکہ ایسانہیں، بلکہ علم

ل مائده: ٤٨

ع التمعيد ،ج:٢،ص:٨- مرتب

ے عمل مقصود ہے) میلوگ اس شخص پر اعتراض کرتے ہیں جوشب قدر میں مبح تک ذکر اللہ کرتا ہے حالانکہ ان میں ہے کی نے (اس رات) کروٹ بھی نہیں بدلی نہ 'لااللہ اللہ کہانہ ''کہانہ ''کہانہ ''کہانہ 'کہانہ کہانہ کے کہانہ کہان

اوراس سے بڑھ کر دھو کہ کون ساہوگا ( کہ باجو داس کا ہلی وغفلت کے پھر بھی اپنے علم کوذکر دغیرہ سے افضل سجھتے ہیں) حالانکہ حق تعالی کے نز دیک مخلوق کو بدون عمل خالص کے رفعت وفضیلت) حاصل نہیں ہو سکتی اور بھلا وہ شخص جے بیہ معلوم ہے کہ فلاں جانب میں دریا ہے اس شخص پر کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے جو رات دن اس سے خو دبھی سیراب ہوتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی سیراب کرتا ہے (یقیناً جانے والا اور سیراب موسانہ والا برابر نہیں)۔

میں نے ایک بارشب قدر میں ایک شخص کوذ کر کے لئے جگایا اور وہ جمعہ کی بھی رات تھی تو اس نے ایک دفعہ سراٹھا کر پھر کروٹ لے لی اور یہ کہہ کرسوگیا کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت ہے افضل ہے اور کاش اس سے تو وہ خاموش ہی رہتا (تو اچھاتھا)۔

پس جس علم سے بندہ کی ہدایت میں ترقی نہ ہواس سے بجز خدا سے زیادہ دور ہونے کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا اور جوعلم تم کو دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں راغب نہ بنائے اس میں تبحر (وکمال) حاصل کر کے بجز سنگد کی اور دعوی (کاذب) اور تکبر اور تحقیر خلق میں ترقی ہونے کے تم کو اور پچھ نفع نہ ہوگا یہاں تک کہ تم یہ بچھنے لگو گے کہ بجز تنہارے اور سب لوگ تباہ و ہر باد ہیں حالا نکہ (عزیز من!) جب تم اپنے علم پڑ کمل نہیں کرتے تو تمہیں خودا پنے آپ کونظر حقارت کے ساتھ دیکھنا چاہئے اور اپنی کوتا ہی پر نظر کرنی چاہئے کونکہ ابھی پچھ وقت باقی ہے انشاء اللہ تعالی (اس کوغنیمت بجھ کر ممل میں کرفش کرواورنس کی اصلاح کرلو) خوب سجھ جاؤ۔

اور (ایک واقعہ اور سنو کہ )میرے سامنے ایک شخص نے (کس عالم ہے)

اس جماعت کے متعلق استفتاء کیا جورات کو میں تک قرآن کی تلاوت جہر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آیا یہ فعل حرام ہے؟ قواب دیا کہ ہاں نص قرآنی ہے حرام ہے حق تعالیٰ نے رات کو سکون (وآرام) کے لئے بنایا ہے اور یہ لوگ اس کو سکون کا وقت نہیں بناتے (بلکہ اس میں بھی کام کرتے رہتے ہیں) اور سوال کرنے والے کی کیا خطاہے خطا جو اب دینے والے کی کیا خطاہے خطا جو اب دینے والے کی گیا ہے۔

ایک اور شخص نے ان لوگوں کی بابت استفناء کیا جوشب جمعہ میں مجتمع ہو کر ذکر اللہ کرتے اور رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھتے جیں تو (مفتی نے ) جواب دیا کہ یہ کام بے ہودہ آ دمیوں کا ہے جن میں آ دمیت اور حوصلہ نہ ہوا دریہ بدعت ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول عمر بھر میں ایک بارکر لینا بندہ کو کافی ہے۔

آہ عزیز من! ذرااس جواب میں اور جو پھھاس میں گتا خی اور ظلمت اور بے او بی (بھری ہوئی) ہے اس میں غور کرو کہ اس فحض نے خدا کے ذکر کو بدعت بنادیا حالانکہ وہ بدعت (کی حقیقت) بھی نہیں جانتا کیونکہ جو کام حق تعالیٰ کی طرف قرب (حاصل) کرنے کے لئے ایجاد کیا جاتا ہے وہ شریعت اور سنت ظاہرہ ہی میں داخل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "ور هبا نیة ابتدعو ها "لے لیعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہم نے مسلیٰ علیہ السلام کو دیگر رسولوں کے بعد بھیجا اور ان کو انجیل دی اور ان کے تبعین کے دلوں میں ہم نے رافت ورحمت اور رہانیت پیدا کی جس کو ان لوگوں نے خود ایجاد کیا تھا ہم نے ان کور ہبانیت کا امر نہ کیا تھا گرانہوں نے رضا الہی طلب کرنے کے لئے اس کو ایجاد کہا تھا رہانی کیا جاتے درہانی کیا تھا ہم نے ان کور ہبانیت کا امر نہ کیا تھا گرانہوں نے رضا الہی طلب کرنے کے لئے اس کو ایجاد کہا تھا رہانیت نہ کی الخ – اس میں حق تعالیٰ نے ایجاد رہبانیت پر ندمت نہیں فرمائی بلکہ اس کی رعایت نہ کرنے پر ندمت فرمائی ہے۔)۔

اوررسول الله علية فرمات ميلية من سن سنة حسنة فليسن "جوكوكي

ل حدید: ۲۷

ع ق فاكده ازمترجم )اس مقام يربظا بريشبه وتاب كدجب شريعت في امت كواجازت دى ب

اچھاطریقہ ایجاد کرنا چاہے تو ایجاد کرلے اس میں رسول اللہ ﷺ نے اچھی باتوں کے ایجاد کی اجازت اپنی امت کو دی ہے اورایجاد کرنے والے کے لئے اس مین ثواب مقرر کیا ہے اوراس کا اتباع کرنے والوں کے لئے بھی یا

(بقيم حاشيم صفح گزشته) كدوه نيك كام اورا يتم طريقه ايجاد كري و پهر بدعات سے كول منع كيا جاتا باس لئے كه اكثر بدعات كے ايجاد كا منثاء بظاہر يهى ب كه مبتدعين نے اپنز ديك ايك نيك كام ايجاد كيا ہے جيمے مولود وفاتح اور تيجاور دسوال وغيره وغيره۔

سوخوب بچھ لینا چاہے کے علام شعرانی کے اس کلام کا بیر مطلب نہیں کہ بدعت مطلقا جائز ہے حاشا وکلا۔ دلیل اس کی ہے کہ علامہ نے اس کتاب میں بھی اور عبو وقعہ بیو غیرہ میں بھی بدعات سے بچنے کی تخت تاکید کی ہے اور اتباع سنت کی ترغیب نہایت شدومہ سے دی ہے اور بدعات کے حرام ہونے پر بہت ی احادیث بیان کی ہیں۔

پس یہ کوئر ہوسکتا ہے کہ احادیث میجے بیل بدعت سے ممانعت موجود ہوتے ہوئے علامہ مطلقا اس کی اجازت دیں۔ بلکہ مصنف رحمہ اللہ کامقصود صرف بیہ ہے کہ بدعت کی دوسمیں ہیں ایک بدعت دنہ و ایک بدعت سید۔ بدعت حنہ بیہ کہ بدعت سید۔ بدعت حنہ بیہ کہ بدعت سید۔ بدعت حنہ بدیہ کام کی اصل شریعت میں موجود ہوگر کوئی خاص صورت معین نہ ہو اس سے لئے کہی خاص صورت کو ایجاد کر لیا جادے بشرطیکہ اس خاص صورت کو لازم واجب نہ قرار دیا جائے بلکہ جواز کے درجہ پر رکھا جائے مثانی ذکر اللہ کی اصل شریعت میں موجود ہے گرکی خاص صورت کے ساتھ مقید کہ جواز کے درجہ پر رکھا جائے مثانی ذکر اللہ کی اصل شریعت میں صورت یا خاص مقدار طالب کے حال کے بہیں تو علاء عارفین کو اجازت ہے کہ وہ ذکر کے لئے کوئی خاص صورت یا خاص مقدار طالب کے حال کے اعتبارے مقرر کر دیں تواب اس خاص صورت ہے ذکر کرنے کو بدعت حنہ کہا جادے گا جب تک کہ اس کو صد اعتبار ہے مقرر کر دیں تواب اس خاص صورت ہے گر جوصورت اختیار کی گئی ہے اس کو لازم دواجب قرار دیا جائے کہ شریعت نے ساصل بی نہیں یا اصل تو ہے گر جوصورت اختیار کی گئی ہے اس کو لازم دواجب قرار دیا جائے کہ جو اس کے خلاف کرے اس پر طعن و طاحت ہوا ورحصول مقمود کو اس صورت میں مقصود کو مخصر نہیں کیا ہیں جن بدعات ہے متع کیا جاتا ہے وہ ای قتم کی ہیں کہ یا تو حال نے اس میں بیائی نفسہ ان کی اصل موجود ہے گران کو حدشری ہے برحالیا گیا ہے ۔ خوب بجولو۔

ا ال مِكْدِيمُ إرت مِ واخبر أن العابد لله بما يعطيه نظره أذا لم يكن على شرع من الله . ...

اوررسول الله ﷺ نے فرمایا ہے "بعث الاتمه مکارم الاحلاق "لمح میں اس کے مبعوث ہوا ہوں کہ مکارم اخلاق پر ہوگا اس کے مبعوث ہوا ہوں کہ مکارم اخلاق کی شکیل کردوں تو جو شخص مکارم اخلاق پر ہوگا وہ اپنی پر وہ اپنی پر سر بعت پر ہے گواس کواس کی خبر بھی نہ ہو ( کہ میں شریعت اللی پر چل رہا ہوں )۔

اوررسول الله ﷺ نے اس کو ( یعنی مکارم اخلاق پر عمل کرنے کو ) خیر ہے تعبیر فر مایا ہے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں اور وہ ( قصہ ) یہ ہے کہ حکیم بن حزام جا ہلیت میں بہت سے نیک کام ( خدا کے قرب کی نیت سے ) کرتے سے مثلاً غلاموں کا آزاد کرنا اور صلہ رحمی وسخاوت کرنا وغیرہ وغیرہ پھر جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا آزاد کرنا اور اللہ وسل کے یانہیں ) تو حضور ﷺ سے اپنان افعال کی بابت دریافت کیا ( کہوہ کھٹا فع ہوں کے یانہیں ) تو حضور ﷺ نے فرمایا "اسلم لائے ہوئے ان فیکل کاموں کے جوتم ان کے ہوئے ان

(مطلب یہ کہ وہ ضائع نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے ساتھ وہ بھی ملے ہوئے ہیں) غرض حضور ﷺ نے ان کا موں کو خیر فر مایا اور حق تعالیٰ نے ان پر ان کو تو اب بھی دیا پس اگرتم شریعت کواس طرح نہیں سمجھے تو تم نے پچھ بھی نہیں سمجھا۔ جب تم نے اس کو سمجھ لیا تو اب (جانو کہ ) جو شخص بدون کی دلیل شرعی کے فتوی دیتا ہے کہ ذکر اللہ کے لئے بطریق حروف مجتمع ہو تا بدعت ہے وہ جاہل کو دک ہے مطرود و ملعون ہے اور اس کی حالت خود اس پر شاہد ہے کیونکہ اگر وہ مقربین میں سے ہو تا تو اس کو الی بات کی حالت خود اس پر شاہد ہے کیونکہ اگر وہ مقربین میں سے ہو تا تو اس کو الی بات

قال في ابراهيم كان امة قانتا لله وذلك قبل ان يوحى اليه أه ال كمطلب بن مجمح الشراح صدر

نبیں ہوااس لئے زجر نبیں کیا ۱۲ مترجم۔

ل الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة ،ص: ٥٨ م موتب

ع وكي اسد الغابه ص٩٥: ج٢ مرتب

کہنے کی ذراقدرت نہ ہوتی ۔خوبسمجھ لو۔

اور بھلا بندہ کوئی تعالیٰ کے ذکر سے مبر کوئکر ہوسکتا ہے حالا نکہ وہ قلب وروح کی زندگی ہے جیسے پانی مجھلی کے لئے سبب حیات ہے اور بخاری وغیرہ میں ہے کہ جو شخص اپنے خدا کو یاد کرتا ہے اور جو یا ذہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کے مانند ہے اور جق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا جلیس (وہم نثین) ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور اور اس کی دونوں لب میری (یاد) کے ساتھ حرکت کرتے رہیں تو بھلاحق تعالیٰ کا جلیس وہ شخص کیوئکر ہوسکتا ہے جس میں نہ آدمیت ہے نہ (ذکر کی) ہمت ہے حالا نکہ جو خدا کا جلیس ہو وہ اعلیٰ ہمت کو پہنچا ہوا ہے کیونکہ عارفین کی بلند ترین ہمت یہ کہانکہ جو خدا کا جلیس ہوتا ہے تو جس شخص کو حضور دانس سے پھی بھی حصہ نہیں ملا وہ وقت عارف خدا کا جلیس ہوتا ہے تو جس شخص کو حضور دانس سے پھی بھی حصہ نہیں ملا وہ جلیس خدا وندی کیونکہ وسکتا ہے ، اور کی کوئیا معلوم ہے کہ ہمنشین اپنے جلیس کو کیا پچھ جلیس خدا وزادرا دار اور ای کو کیا معلوم ہے کہ ہمنشین اپنے جلیس کو کیا پچھ علوم ومعارف اور آداب واخلاق عطا کیا کرتا ہے۔

(پس ذکر میں جو شخص خدا کا جلیس ہوگا وہ ضرورعلوم ومعارف واخلاق الہیہ سے مالا مال ہوگا اور جواس دولت سے مشرف نہیں سمجھ لو کہ وہ ذکر میں خدا کا جلیس بھی نہیں ہوتا)۔

پی ذاکرین وغیرہ کے ساتھ ادب کولازم سمجھو کیونکہ وہ درحقیقت خدا کا ادب ہے (جیسے بادشاہ کے درباریوں کی تعظیم بادشاہ کی تعظیم ہے اوران کی اہانت بادشاہ کی تعظیم ہے اوران کی اہانت بادشاہ کی امانت ہے ) خوب سمجھ جا وَ اور عَافل نہ ہو کیونکہ (اس سے عافل ہونے ) کا وبال غضب اور مردودیت کی صورت میں دنیا و آخرت میں تم ہی پرلوٹے گا جیسا کہ اولیاء پرا نکار کرنے والوں میں اس کا مشاہدہ ہور ہاہے۔ شخ تاج الدین ابن کی کا ارشاد ہے کہ ہم نے کی شخص کو (اولیاء کے ساتھ) جتلائے انکارنہیں دیکھا گراس کا خاتمہ براہی ہوا۔

علاوہ ازین ہے کہ وہ اولیاء جن پر نادان لوگ انکار کرتے ہیں ائمہ ججہتدین کی طرح شریعت میں اصحاب مذہب نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس کچھ ذاتی امور ہیں جن کووہ لوگ سجھ لیتے ہیں جو طریق کوان سے حاصل کرتے ہیں حق تعالیٰ اولیاء سے اوران کے معتقدین سے سب سے (ہمیشہ ) راضی رہیں (مطلب سے ہے کہ اگر صوفیہ شریعت میں اجتہاد کرتے اور صاحب مذہب ہوتے جب تو ان کی با توں پر رد وقدح کی گنجائش ہو کتی تھی مگر جب وہ صاحب مذہب نہیں ہیں نہ مسائل شرعیہ میں کچھ دخل دیتے ہیں بلکہ صرف اینے ذوتی امور کا طالبین سے بیان کرتے ہیں تو اس حالت میں ان پر انکار کرنامن ضول ولغوہے )۔ ۱۲

### ا گرحق تعالی بصیرت کوروش کردیں تو دلائل میں نظر کریں

(۱۲) اور طالب علم کی بیرشان بھی ہونی چاہئے کہ جب حق تعالیٰ اس کی بھیرت کوروش کردیں اور وہ شریعت کے اسرار کو سمجھنے گئے تو احکام شرعیہ میں مقلد کی طرح محض نقل کا پابند نہ ہو کہ دلائل میں نظر ہی نہ کرے (بلکہ دلائل میں غور کر کے جواب دینا چاہئے کہل اگرکوئی مسکلہ اپنے نہ ہب میں دلیل کے اعتبار سے کمزور ہوتو محض فقہاء کے اقوال پرفتوی نہ دینا چاہئے۔

بلکہ دلیل کے لئے اپنے امام کے کلام کا پابند نہ ہو کی ہواس کو بیان کرنا چاہئے اورفتوی دیے بیس مخلوق کے لئے اپنے امام کے کلام کا پابند نہ ہو کیونکہ ساری مخلوق کیساں نہیں ہے بلکہ اسلام محلوق کیساں نہیں ہے بلکہ اسلام محربیہ میں شرائط اجتہادیا شرائط ترجیج جمع ہوں جیسا کہ حننیہ نے تکھاہ کہ امام طحادی اورابن ہام رجمہااللہ کو درجہ اجتہاد حاصل تھا اور قاضی خان وصاحب ہدایہ اصحاب ترجیج میں سے تھے لیں جس شخص کی نظر علوم شرعیہ میں ان حضرات کے مثل ہوای کو بیری حاصل ہے کہ وہ اپنام کے اقوال بیس جس شخص کی نظر علوم شرعیہ میں ان حضرات کے مثل ہوای کو بیری حاصل نہیں جن کی خام معدود سے چند کتا ہوں کے دائرہ سے با ہم نہیں نکل عتی ۔ خوب بجھ لو اور جلدی ہے اجتہا دکا دعوی نہ کرنے لگو ۱۲ مثر جم۔

ہرسائل کواس کے حال کے اعتبار ہے جواب دینا چاہئے (اور بیہ منصب بھی ای شخص کا ہے۔ جس میں اجتہادیا ترجیح کے شرائط مجتمع ہوں ہر شخص کا بیہ منصب نہیں ۱ امتر جم )۔

لیں اگر لوگ منقول ہی کے موافق جواب ما نگنا چاہیں اور اس کے ذاتی فتو کے وقبول کرنے ہے انکار کریں تو اس صورت میں منقول کے موافق ہی نتوی ، ینا چاہئے گو بیجا نتا ہے کہ حکم شرعی میں اس سے زیادہ گنجائش ہے کیونکہ جب حق تعالی منقول ہی کو شابت کرنا چاہئے ہیں (جس کی علامت یہ ہے کہ اہل اسلام غیر منقول کے مانے سے انکار کریں ) تو ادب یہ ہے کہ اس کی مدافعت نہ کی جائے (اور منقول ہی پرفتوی دیا جائے ) اور میں نے ذہب شافعی میں بعض تو اعد کی کلیت کے فاسد ہونے کا تجربہ ہت کہ اس میں کیا ہے لیکن خود امام (شافعی ) کے کی تقاعدہ کی کلیت کا ساد میں نے آج ہیں پایا (یعنی جو تو اعد خود امام (شافعی ) کے کی تقاعدہ کی کلیت کا فساد میں نے آج ہیں پایا (یعنی جو تو اعد خود امام سے منقول ہیں وہ تو کسی جگر نہیں فساد میں نے آج ہو تھوا عد بیان کے ہیں ان میں سے بعض کا فساد مصنف کو تجربہ وامتحان سے معلوم ہوا ہے ۱ متر جم )۔

من جملہ ان مسائل کے جواصحاب شافعیہ نے (خلاف قاعدہ) بیان کے ہیں ان کا بیقول ہے کہ اگر کوئی شکی (ما کول ومشروب یادوا کی جنس سے ) اس زخم کے راستہ سے پہنچ جائے جواندرون شکم تک یا ام دماغ وغیرہ تک پہنچا ہوا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس قول میں اگر چہ (انتظام اور) سد باب ہے ، مگر اس صورت میں روزہ کی حرمت کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا کیونکہ اس کوشر عا وعرفا ولغۃ اکل سنہیں کہا

لے میں کہتا ہوں کہ مفزت علامہ زبان بحرانعلوم مولا نامجہ قاسم صاحب قدس سرہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے متعلق بھی بھی کہی فرمایا کرتے تھے کہ جو سئلہ امام صاحب سے منقول ہے میں اس کو دلائل شرعیہ لینی قرآن وصدیث سے ثابت کرسکتا ہوں ، امام صاحب کا کوئی قول ایسا نہیں جو دلائل شرعیہ سے مؤید نہ ہو ہاں متا فرین حنفیہ کے اقوالی کا میں فرمہ دارنہیں۔ ھکذا سمعنا ہ من النقان ۔ والند اعلم ۱۳ امتر جم

ع سی کہتا ہوں کہ بے شک اس صورت میں هنينة اکل نہيں پايا گيا گر حکما پايا گيا ہے كيونكر تجربه شاہد ہے كہ

جاتا ( یعنی زخم کے راستہ سے کوئی شئے پیٹ میں پہنچ جائے تو بیٹیس کہہ سکتے کہ اس نے بیہ چز کھائی ہے۔

پس چاہئے کہ اس صورت میں روزہ باطل نہ ہو کیونکہ روزہ تو ڑنے والی تین ہی چیزیں چیں جا ہے کہ اس صورت میں روزہ باطل نہ ہو کیونکہ روزہ تو ڑنے والی تین ہی چیزیں جیں اس مسئلہ میں اصحاب شا فعید نے قاعدہ کلیہ کے خلاف کیا ہے کیس اس لئے ہم نے کہا ہے کہ عالم کو بیدار ہوشیار ہونا چاہئے کہ جن احکام میں اس سے استفتاء کیا جائے ان میں تذہرے کام لے اور شریعت کے اسرار میں اور ان مقاصد میں غور کرے جن کے لئے احکام بیان کئے گئے ہیں۔

اور مثلاً اگر کوئی شخص زکوۃ سالانہ کے متعلق استفتاء کرے کہ سال تمام ہونے
سے پہلے مال نصاب کواپی ملک سے خارج کردینا ( یعنی کسی دوسرے کو ہبہ کردینا )
جائز ہے یا نہیں اور مفتی اس کی حالت سے معلوم کرے کہ بیشخص زکوۃ ادا کرنے سے
ہما گنا چا ہتا ہے اور اپنے او پر زکوۃ کا واجب ہونا نہیں چا ہتا ( یعنی حقیقت میں ہبداس کو
مقصود بالذات نہیں ، بلکہ اصل مقصود زکوۃ سے بچنا ہے ( ۱۲ مترجم ) تو اس صورت میں
اس کو (جواز ہبہ کا ) فتو کی نہ دے بلکہ خاموش رہے اور اس کی حالت میں تحقیق و تا مل
کرے کیونکہ اس صورت میں منقول کے موافق فتو کی دینے میں جلدی کرنا زکوۃ کا
دروازہ بند کرنا ہے اور فقیروں کے حقوق کی اضاعت کا دروازہ کھولنا ہے۔

(خلاصہ بیہ ہے کہ فقہاء نے گومطلقا فر ما دیا ہے کہ سال تمام ہونے سے مال البقیہ حاشیہ صفحہ گرشتہ) جب کوئی مریض ہے ہوش ہوا ورمنہ کے راستہ و دایا غذا اس کے پیٹ میں نہ بہتی سے تواطباء وڈاکٹر پکچاری کے ذریعہ سے بطور حقنہ کے اس کے پیٹ میں دوایا غذا بہنچاتے ہیں اور اس طریقہ ہے بھی مریض کو دوا اور غذا ہے کافی قوت وطافت پہنچتی ہے لہذا گواس کو حقیقۃ اکل نہیں کہا جا تا گر اس کی شل شارکیا جا تا ہے ۔ پہنچ کے بیس کہ فلال شخص کو پکچاری کے ذریعہ سے دوایا غذا دی جاری ہے لہذا یہ بھی کے شاکل ہی ہے ای لئے فقہاء حنفیہ نے حقنہ وسعوط وغیرہ کو بھی مفطر ات میں شارکیا ہے۔ فاقہم ما امتر جم۔

نصاب کو ہبد کر دینا اور اپنی ملک سے خارج کر دینا جائز ہے مگر ہر شخص کو جواز کا فتوی نہ دینا چاہئے کے دینا ہوتا ہے تو دینا چاہئے کہ بیٹر مقصود ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو جواز ہبد کا فتوی دینا گویا فقراء کے حقوق ضائع کرنا ہے اور زکوۃ کے درواز ہے کوبند کر دینا ہے ۱ امرجم)۔

اورحق تعالیٰ کے سامنے حیلے نہیں چل کتے حق تعالیٰ کے ساتھ حیال بازی کرنا اس کے غضب وغصہ اور اپنے مردودیت کا سبب ہے ( اس لئے ہرشخص کوحیلہ کسقاط زکوۃ میر ین نیت کودیکھ لینا جا ہے ) اور وہ آیات واحادیث کہاں گئیں جن میں ستحقین زکوۃ کی طرف زکوۃ کے پہو نجانے کا حکم ہے اور رسول اللہ ﷺ کا بیار شادکہاں گیا؟ تو حد من اغنیاتھم فترد علی فقرا تھم کرزگو ڈاغنیاء ملمین ہے لی جائے اوران کے فقراء کو دی جائے اور اس کے ماسوا بہت ی احادیث ہیں (جن میں اداء زکوۃ کی تا کید ہے بیں اگر ہر شخص حیلۂ اسقاط زکوۃ اختیار کرنے لگے گاتو ان احادیث وآیات پرعمل کون کرے گا؟ پرتو بالکل معطل ہوجا ئیں گی اس لئے ہرایک کوحیلہ نہ بتلایا جائے )۔ ای طرح مفتی کو حیاہے کہ (مردوں کوعورتوں کے )مہر وغیرہ سے براء ت حاصل کرنے کے لئے حیلے بتلانے میں تو قف کیا کرے ( ہر محفی کو براءت مہر کا حیلہ نہ بتلائے ) کیونکہ ایسے حیلے اکثر اس وقت کئے جاتے ہیں جب کہ مرد وعورت میں موافقت نہ ہواورایک کو دوسرے ہے تکلیف پہنچی ہواس وقت مرد ( کسی حیلہ ہے مہر کو ساقط کرکے )اپنی بیوی کو ناحق ستا تا ہے اور اس کے اویر دوسرا نکاح کر کے اس سے رخ چھیر لیتا اور ہر کام اس کی غرض کے خلاف کرنے لگتا ہے اور انسان ہمیشہ کے لئے رات دن ایسے برتاؤ کامتحمل نہیں ہوسکتا خصوصاعورتیں جو کہ فطرۃ باغیرت اور کمزور ہوتی ہیں پھرعورت مہرمعاف کر کے اپنی جان چھڑا نا جا ہا کرتی ہے اور بعض دفعہ اس کو مہر ہے بھی زیادہ دیے لگتی ہے کیونکہ وہشل قیدی کے ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے بار ہااس کا مشاہرہ کیا ہے خوب سمجھ جاؤ۔اور حق تعالی فرماتے

ہیں۔فان طبن لکم عن شٹی منہ نفسا فکلوہ هنیثامریثا <sup>کے</sup> (پس اگرعورتیں اپنے بی کی خوش سے تم کو (مہرمیں سے ) کچھ دیدے (یا معاف کر دیں ) تو اس کو کھاؤر چہا پچټا (خوشگوار ) پھر بتلاؤ کہ اس صورت میں جی کی خوشی کہاں ہوتی ہے اس کواچھی طرح سمجھلو۔

## مجہول الحال امور کے متعلق اللہ تعالی پر حکم کر کے فتوی نہ دے

(۱۷) اور عالم کی بیشان بھی ہونی چاہئے کہ جو با تیں مجہول الحال ہیں جن کا علم بدون اس کشف صحیح کے نہیں ہوسکتا ہے جو اولیاء کاملین کے لئے مخصوص ہے ایسے امور کے متعلق خدا تعالیٰ پر تھم کر کے فتوی نہ دیے بلکہ اس سے احتر از کرے (مثلا کسی نیک کام کے متعلق یوں نہ کہے کہ اس کا م میں یقیناً جنت ملے گی میں اس کا ذمہ دار ہول وغیرہ وغیرہ)۔

البتہ اولیاء کاملین اس ہے ستنی ہیں کیونکہ وہ بوجہ اپنی قوت علم کے سیجے کشف ہے ان امور کو معلوم کر لیتے ہیں اور نیز عنداللہ جس بات کا وہ ذمہ اور وعدہ کر لیتے ہیں اس میں حق تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے بلکہ جس بات کا وہ خدا کے بھروسہ پر ذمہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کردیتے ہیں ) جسے ایک بزرگ نے ایک شخص کے لئے قصر جنت کی صانت کی تھی اگروہ تبییل عبنا دے تو آسان سے ان بزرگ کے پاس ایک ورق بنازل ہوا جس میں لکھا تھا کہ جس چیز کی تم نے صانت کی ہے اس کو ہم نے پورا کردیا۔ اس طرح ایک دوسرے بزرگ کے ساتھ یہی واقعہ ہوا مگر ان کے کاغذ میں یہ بھی لکھا تھا کہ دوبارہ ایس مت کرنا۔

جبتم اس بات کو جان چکے تو اب مجھ لو کہا دب کا طریقہ بیہے کہ ثو اب و عذاب کے بارے میں تم بھی پچھ مت کہو کیونکہ یہ جہالت ہے اور خدا تعالیٰ پر تھم لگا نااور

ل النساء: ٤

ع خالبسیل عافروں کے لئے سرائے مراد ہا احترجم

(نعوذ بالله) ان کو پا بند کرنا ہے کہ گویا جو پھی تم کہدر ہے ہووہ ضرور و بیا ہی کریں گے، حالا نکہ ممکن ہے کہ جس طاعت کے متعلق تم نے کسی کو حصول تو اب کا فتوی دیا ہے بھی اس شخص کو ثو اب نہ ہواور جس معصیت پرتم نے کسی کو عذاب کا فتوی دیا ہے اس میں اس شخص کو عذاب نہ ہو ( بلکہ حق تعالی معاف فر مادیں ) اور علاء سے تو (حق تعالی معاف فر مادیں ) اور علاء سے تو (حق تعالی کو بیان کریں ( کہ بیہ کام شرعا مستحب یا واجب ہے اور بیکام مکر وہ وجرام ہے )۔

ر ہا تواب وعذاب کا معاملہ سویہ حق تعالیٰ کے متعلق ہے علیاء کے متعلق نہیں ہے ہاں اگر حدیث میں کسی خاص فعل کے متعلق کوئی خاص تواب وعذاب وارد ہوا ہو اس کواگر تواب ہجھ کراس شخص سے بیان کردیا جائے جواس کام کو کرنا چاہتا ہے تواس کام فوکرنا چاہتا ہے تواس کام فوکرنا چاہتا ہے تواس کام فوکرنا چاہتا ہے تواس کا مضا نقہ نہیں کیونکہ اس میں خدا تعالی پر حکم لگانا نہیں ہے بلکہ اس صورت میں تہارا تواب وعذاب بیان کرنا تبعا ہے نہ کہ اصالہ کیونکہ بی تواب وعذاب توحق تعالی نے اپنی طرف سے خود ہی بیان فرمایا ہے۔

(گراس میں بھی اوب یہ ہے کہ صرف یوں کہا جائے کہ حدیث میں اس کا م پر بیر تواب ما بید عذاب وار دہواہے یوں نہ کہو کہ اگر تو بید کا م کرے گا تو تجھ کو بیر تواب ما بیا بید عذاب ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ اس شخص کا عمل مقبول نہ ہواس لئے تواب نہ ملے یاحق تعالیٰ معاف فر مادیں اوراس کوعذاب نہ ہو)۔

اور بجھ لینا چاہئے کہ جو تخص اپنے دین میں ہوشیار اور بیدار ہوگا اس پریدامور اور بیدار ہوگا اس پریدامور اور بیآ داب بخلی ندر میں گے اور میں نے تم کو یہ چند آداب بتلا کر ما سوا پر متغبہ کردیا ہے (اگر تم دین کی باتوں میں فکر اور تامل سے کام لینے کے عادی ہو گے تو بقید آداب علم کوخود ہی معلوم کر لوگ ) اور خدا تعالی تم کوخود ہی ہدایت فرما کیں و ھو یتولی الصالحین السحمد للله کہ باب ٹانی ختم ہوا۔ والحصد لله الذی بنعمته و حلاله تتم الصالحات و صلی الله علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات البینات

و المعجزات الباهرات وعلى آله واصحابه واحبابه واولاده وازواحه الطيبات الطاهرات (آمن)-

## تيسراباب

## فقراء ومشائخ سلف صالحین کے آ داب میں

میں چاہتا ہوں کہ اس باب میں خوب تفصیل کے ساتھ کلام کروں کیونکہ اس نزمانہ میں جو ہر برائی کی کو کھو لنے والا اور ہر بھلائی کونتم کرنے والا ہے دعوی (مشخت) کرنے والوں کی کثرت ہے لیں ہرشخص جس کو اس کے شیخ نے تلقین ذکر کی اجازت ویدی ہویا بدون اجازت ویئے مرگیا ہواور اس نے اپنی خلوت (گاہ) میں کسی ہا تف (کی زبان) سے خواہ وہ فرشتہ ہویا جن اپنے لئے (تلقین ذکر کی) اجازت میں کی ہواس سے وہ بیگان کر لیتا ہے کہ میں ولی اللہ (اور خدا کا دوست اور محبوب) ہوں۔

ینانچہ میں نے بعض لوگوں ہے ایسے دعوے نے ہیں اور (ان کا پیمان)
عوام کے اعتقاداور بکثرت اتباع کرنے ہے اور پختہ ہوجاتا ہے حالانکہ عوام اس
طریق کی حقیقت کو پچھ بھی نہیں سجھتے (پس ان کے معتقد ہوجانے ہے اپنے کوولی
سمجھ لینا سخت حمافت ہے ) تو اب یہ مشائخ خو دبھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو
بھی گمراہ کرنے لگے۔

ا اس کتاب میں یہی وہ باب ہے جواس کتاب کی ورح رواں ہے اور حفزت حکیم الامت کواس کے ترجمہ کا اشتیاق اس باب کی وجہ سے ہوا تھا۔ انجمد لقد کہ اب اس باب کے ترجمہ کی نوبت آگئی ، ناظرین اس کو غور سے ملاحظہ فریا میں اور دیکھیں کہ مشائخ سلف کا کیا طرز تھا اور آج کل اس شان کے مشائخ کون میں کامة حم

ع لین پیزمانه شرکامبداً اور خیر کامنتی ہے امتر جم

بنجابصاحب نظر ے گوہرخودرا عیسی نتوان گشت بتصدیق نیرے چندا

کیونکہ درجہ ولایت بڑا درجہ ہے حتی کہ من جملہ اس کی علامات کے ایک علامت سے ایک علامات کے ایک علامت بیہ ہے کہ اس کی ولایت کوآسان والے اور زمین والے اور حیوانات ونہا تات سب پہچانے ہوں اور اس سے تمام مخلوق کو مجت ہو بوجہ اس کے کہ حق تعالیٰ کواس سے محبت ہے بجڑان لوگوں کے جن کو جن وانسان میں سے حق تعالیٰ اس کی محبت سے محروم کردیں۔

بعض عارفین رضی الله عنهم فرماتے ہیں کہ میں اور میر ہے بعض دوست کوہ قاف میں چل رہے تھے پھر تو ہم اس سانپ پر گذرے جو بحر محیط کوا حاطہ کئے ہوئے ہم ہم نے اس کوسلام کیااس نے ہمارے سلام کا جواب دیا پھر کہا کہ ابو مدین شعیب مع اپنے متعلقین کے کیسے ہیں؟ اور وہ اس وقت موضع بجابیہ میں تصلک مغرب میں ہم نے کہا کہ ان کو ہم نے خیر عافیت کے ساتھ چھوڑا ہے اور تم کوان کی کس نے خبر دی؟ اس کہا کہ ان کو ہم نے خیر عافیت کے ساتھ چھوڑا ہے اور تم کوان کی کس نے خبر دی؟ اس شخص ہے جس کوحق تعالیٰ نے اپنا ولی (اور مجبوب) بنایا ہے اور اس کی محبت کو تمام مخلوق شخص ہے جس کوحق تعالیٰ نے اپنا ولی (اور مجبوب) بنایا ہے اور اس کی محبت کو تمام مخلوق کے قلوب میں ڈال دیا ہے خواہ وہ ہولئے والی مخلوق ہو (جیسے حیوانات) یا خاموش ہو رجیسے جمادات ونبا تات)۔

(عزیزمن!) پستم ولی کے مرتبہ میں غور کرواور رہے آج کل کے مدعی تو (ان کی بیرحالت ہے کہ )اگرتم اس کے گدھے ہے جس پر وہ (روزانہ) سوار ہوتا ہے اس کی ولایت کا حال دریافت کر وتو وہ بھی اس سے ناواقف ہوگا۔ پھر دیگر وحوش اور مچھلیوں اور چیونٹیوں وغیرہ کا تو کیا ذکر ( یعنی وہ تو اس کی ولایت کوکیا ہی جانیں گے جب کہ ہروقت کا پاس رہے والا جانور بھی نہیں جانتا) اس کوخوب مجھلو۔

اور ہم نے ایک کتاب تالیف کی تھی جس میں وہ تمام منزلیں مجموعی طور پر بیان کی ہیں جن کواولیاء طے کرتے اوران کے علوم ان پر فائض ہوتے ہیں جو شار میں وو لاکھاڑتالیں ہزار منزلیں ہیں اور اس کتاب میں ہم نے ایک سوچودہ منزلیں قرآن عزیر کی سورتوں کی شار کے موافق (مفصلا) بیان کی ہیں اور ہرمنزل میں قدر ان کے علوم کا بھی ذکر کیا ہے اس خیال ہے کہ مبادا کوئی شخص ان منازل اور ان کے علوم کا انکار ہی نہ کرنے گئے ، کیوں کہ آج کل کے اکثر درویشوں (کوان کی ہوا بھی نہیں لگی اور ان ) کے دلوں میں ان کا خطرہ بھی نہیں گذرا ہوگا۔ (اور اس حالت میں ظاہر ہے کہ وہ بجزا نکار کے اور کیا کر سکتے ہیں تقالی فرماتے ہیں "بل کندبو بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یا تھم تاویلہ "لکہ وہ لوگ اس چیز کی تکذیب کرنے گے جس کا اعاطہ ان کے علم نے نہیں کیا اور ہوز اس کی تاویل وقفیر بھی ان کے سامنے نہیں آئی ) اور ارشاد فرمایا ہے "واذلم یہندواب فسیقولون ہذا افک قدیم " فراور جب انہوں نے اس کا رستہ نہ یایا تو عنقریب کہیں گے کہ بیتو پر انی گھڑت ہے )۔

اور جھ کو حق تعالیٰ ہے امید ہے کہ اس زمانہ کے درویشوں میں ہے جو کوئی
اس کتاب کا مطالعہ کر ہے گا وہ یقین کے ساتھ جان لے گا کہ اس نے طریق ولایت کی
ہوبھی نہیں سوتھی ، اس کا حاصل ہونا تو بہت دور ہے کیونکہ وہ اپنے کواولیاء کے علوم کے
نام جاننے ہے بھی کورا پائے گا چہ جائے کہ ان کی حقیقت کا احاطہ کر سکے ، کیونکہ ان میں
ہے ہم علم ایسا ہے جس کی گہرائی اوراک میں نہیں آسکتی نہ وہ کتا بوں میں لکھے جاسکتے ہیں
کہ ان کا مطالعہ کر کے تقریر وگفتگو ہے ان کو بیان کر ذیا جائے اس لئے سید الطا گفہ ابو
القاسم حضرت جنید رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہمار ہے زو یک کوئی شخص مردان طریق کے
ر تبہ کواس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ہزارصد بی علیاء ظاہر میں ہے اس کے زند یق
ہونے کی شہادت نہ دیں اوراس کی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کے احوال نقل وعقل دونوں
سے بالاتر ہیں 'و وفو ق کل ذی علم علیم' شلا اور ہرذی علم کے اوپر کوئی اس سے

لے یونس:۳۹

ع احقاف: ۱۱

س يوسف: ٧٦

بھی زیادہ جاننے والاہے )۔

اورناقصین میں سے جوکوئی ان علوم کے جانے کا دعوی کرے گاعار فین اس کو جھٹلادیں گے اورامتحان کے وقت وہ رسوا ہوجائے گا "ویوم القیامة تری الذین کے ذبوا علی الله و حو ههم مسودة "لے (اور قیامت کے دن تم ان لوگوں کوجنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہوگا سیاہ رود کیھوگے۔

اورخدااس شخف پررم کرے جس نے اپنے رتبہ کو پہچان لیا اور جھوٹے دعووں سے بچا رہا جو خدا کے غضب وغصہ کا سبب ہیں اور اپنے مرنے کے بعد مرید وں کو بھی اسباب مشخت لیعنی مدفن اور تابوت اور چا در (چڑ ھانے دغیرہ) سے راحت دے گیا جب تم نے بیہ بات جان کی تو (اب سنو) کہ:

طریق میں داخل ہونے سے پہلے علم شریعت سے خسریق میں داخل ہونے سے پہلے علم شریعت سے

خوب وا تفیت حاصل کرے

(۱) درویش کی ایک شان یہ ہے کہ وہ طریق میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک علم شریعت اور مدیث ہے خوب واقف نہ ہوجائے در نداس پر زندیق اور مبتدع ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ سالک پر بعض امور ایسے منکشف ہوتے ہیں جو (بظاہر) شریعت پر منطبق نہیں ہوسکتے من جملدان کے بیہ ہے "لا فساعل الا الله و لا ملك الا الله و لا ملك کا اندیشہ و سعتے من جملدان کے بیہ ہے "لا فساعل الا الله و لا ملك الا الله و لا ملك کی جو الا الله " (یعنی خدا کے سوافاعل کوئی نہیں اور اس کے سواما لک بھی کی چیز کا کوئی نہیں اور خدا کے سواموجود بھی کوئی نہیں ) اور بیہ بات اگر چہ تچی ہے لیکن جواحکام مامور بہا ہیں وہ اس شخص پر بھی متوجہ ہیں جو یوں کہتا ہے " ھسو الآمر نفسه بنفسه " ( کہ خدا تعالی خود ہی آ مر ہے اور خود ہی مامور ہے ) وغیرہ وغیرہ لیس نفسه بنفسه " ( کہ خدا تعالی خود ہی آ مر ہے اور خود ہی مامور ہے ) وغیرہ وغیرہ و

کرلے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے جمت کاملہ ہے ( یعنی باوجو یکہ اس کے سوانہ کوئی موجود ہے نہ فاعل نہ ما لک مگر پھر بھی ان احکام میں وہ حق بجانب ہے اور بندہ سے ان کی خلاف ورزی پرمواخذہ کرسکتا ہے ۱۲ مترجم )۔

جبتم نے اس کو جان لیا تو اب سمجھ گئے ہوگے کہ بیر راستہ بڑا خطر ناک وہولناک ہے جس میں بہت سے گڈھے اور دلدل اور سانپ بچھو وغیرہ ہیں کیونکہ بید ایک جبول راستہ ہے جس کے چلنے والے کو پچھ خبر نہیں ہوتی کہ آگے کیا کیا خطر ہیں اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ختم ہوتا ہے اس لئے ایک رہنما کی اس کو ضرورت ہے جس کی رہنمائی ہے اس راستہ کو طے کرے اور وہ (رہنما) شریعت کا نور ہے مع نور بھیرت کی رہنمائی ہے اس راستہ کو طے کرے اور وہ (رہنما) شریعت کا نور ہے مع نور بھیرت کے جن تعالیٰ فرماتے ہیں "نور علی نور " (ایک نور پردوسرانور ہے) لیس اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی نور ہو (یعنی نور بھیرت) تواس کی روشیٰ ظاہر نہ ہوگ ( بلکہ اس تاریک راستہ میں ایک دوسر نور کی فرر بھی ضرورت ہے جو کہ شریعت کا نور ہے ) خوب بجھ لو۔

طریق میں داخل ہونے سے پہلے اہل سنت کے عقا کد ضرور پڑھ لے

(۲) اور درولیش کی ایک شان ہے ہے کہ طریق میں داخل ہونے سے پہلے

(اہل) سنت کے پچھ عقا کد (ضرور) پڑھ لے تاکہ اس کا اعتقادان اوہام سے پاک

ہوجائے جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں جیسے تی تعالیٰ کے لئے صورت جسمیہ ماننا (تعمالیہ عن ذلك علوا کبیر ا) یا اعتقاد رکھنا کہتی تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں تو جو شخص اس کا

مطلب یہ جھتا ہے کہ تی تعالیٰ عرش پر ہیٹھے ہیں وہ بت پرست ہے کیونکہ خدا وند تعالیٰ

ماس سے بلند و برتر ہے (کہ کوئی شے اس کے لئے مکان ہے اس لئے کہ مکان کا مکین کے برابر یا زائد ہونا ضروری ہے۔ اور خدا کے برابر یا اس سے ذائد کوئی چیز نہیں۔ وہ

عیر محدود ہے۔ اور تمام اشیاء محدود ہیں۔ دوسرے اگر اس کے لئے مکان ہوا تو دہ مکان کا کامخان جوگا۔ اور خدا احتیا نے ہے بری ہے)۔

اور (اگرتم بیکہو کہ پھر استوی علی المعرش کے کیامعنی ہیں؟ تو) تم اس

بات میں غور کر و جو میں کہتا ہوں اس ہے تمہارا شبہ دور ہوجائے گا۔وہ پیہ کہتم کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور حق تعالیٰ نے عرش کے پیدا کرنے سے پہلے "الرحمن عملي العرش استوى "فحرمايا ب جب بديات بتو (بتلاؤكه ) اب استوی کا کیا مطلب ہوگا اور (اگراستوی کے معنی بیٹھنے کے ہیں تو ) عرش کے پیدا کرنے ے پہلے وہ کس چیز پر ( ہیٹھا ) تھا۔ پس جو ( معنی استواء کے )تم عرش کے پیدا ہونے ہے پہلے کہو گے وہی معنی اس کے بیدا ہونے کے بعد بھی ہیں ۔(اور ظاہر ہے کہ جس وفت عرش وغيره كجهجه ندتهااس وقت جلوس متصورنهيس ہوسكتا \_ حالا نكداستواءاس وقت بھي تھا کیونکہ کلام الٰہی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں اور استواء بھی اس کی ایک صفت ہے تواس کے معنی ایسے ہونے حابئیں جوقد یم ہوسکیں اور جلوس قدیم نہیں ہوسکتا کیونکه ده موقوف ہے وجود عرش بریم ور وجود عرش حادث ہے تو خابت ہوگیا کہ استواء کے معنی کچھاور ہیں۔جلوس کے معنی نہیں ۱۲)

ای طرح حدیث تبسنزل ربنا ( کرحق تعالی آسان دنیا کی طرف زول فرماتے میں ) اور " حاء ربك و الملائكة صفا صفا ملك رحق تعالى

عرش کا ذکر بطور تمثیل کے ہے کیونکہ مجسمہ ای کوخدا کا مکان کہتے ہیں۔ ور نہ جلوس کے لئے مطلق مکان کی ضرورت ہے ۔خواہ عرش ہویا کچھاور مکان سب کے سب حادث ہیں کوئی قدیم نہیں۔۱۲ مترجم علامہ کی تقریرے بیہ بات تو بخو بی واضح ہوگئ کہ استوا ہ ہے مرا دجلوں اور نز ول ہے مرا دانقال مکانی نہیں ہوسکتار ہا ہی کہ پھرمراد کیا ہے؟ اس میں سلف کا فد بہت تو سکوت ہے، اور یہی اسلم ہے۔ اور غالبا ای لئے علامہ نے اس سے تعرض نہیں کیا مگر متاخرین نے مناسب معنی بیان کرد نے ہیں تا کہ ناقص الفہم لوگوں کی قدرے <sup>تی</sup>لی ہو جائے۔

ای بناء پرحفرت حکیم الامت نے استوی علی العرش کی تغییر میں ایک لطیف بات بیان فر ما کی ہے۔وہ پیکداستوی علی العرش کے معنی تدبیر وتصرف کے ہیں اور بیا یک محاورہ ہے جبیا کہ فاری میں تخت آئیں گے اور فرشتے بھی صف باندھے ،وئے آئیں گے ) اور ان کے مثل جواور باتیں ہیں اس کواسی طریق پر سمجھلو۔

غرض جو شخص تمام عالم سے نظر اٹھا سکتا ہے۔اس کوان باتوں کا سمجھنا آسان ہے، کیونکہ حق تعالیٰ تمام اشیاء سے پہلے موجود تھے۔اوراس طرح موجود تھے کہ نہاس وقت آسان تھا نہ عالم کی کوئی چیز تھی تو کیا وہ اس وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نزول کے ساتھ موصوف ہو سکتے تھے (ہر گزنہیں کیونکہ وجود عالم سے پہلے کوئی جگہ ہی نہ تھی ) صحیح بات اس باب میں میہ ہے کہ (حق تعالیٰ سے )جسمیت کی نفی کی جائے ، چنا نچہ حقیقت بھی اس کے موافق ہے (ور نہ بہت می اشیاء کوخدا کے ساتھ قدیم اور خدا تعالیٰ کوان کی طرف محت ن ماننا پڑے گا، حالانکہ بجز ذات خداوندی کے اور کوئی قدیم نہیں ،اور نہ وہ کی کامخان ہے۔)

(بقیہ حاشیہ صغیم گزشتہ )نشین ہونا ای معنی میں بولا جاتا ہے۔کہاجاتا ہے آج کل فلاں شخص تخت نشین

ہے۔مطلب بیہ بے کے زمام سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے گووہ اس وقت تخت پر نہ بیٹھا ہو۔ ای طرح یہاں سمجھو کہ حق تعالیٰ آسان وزمین کو پیدا کر کے تخت سلطنت پر رونق افروز ہوئے

لینی تقرف و تدبیر کرنے گئے بیرمطلب نہیں کچ کچ تخت پر بیٹھے۔اوراس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ قرآن میں ایک جگہ استوی علی العرش کے ساتھ'' یہ برالا مز'' بھی فر مایا ہے اس سے عطف کے طور پر واضح ہو گیا کہ استوی علی العرش سے تدبیر وتقرف امور سلطنت مراد ہے نہ کہ حقیق جلوس۔

اور صدیث' ینزل ربنا'' کی تا دیل میہ ہے کہ تق تعالیٰ عالم ناسوت پر توجہ فرماتے ہیں اس توجہ کو نزول سے تعبیر فرما دیا ۔ اور اس کے مقابل توجہ خداوندی جو اپنی ذات وصفات کی طرف ہواس کو عروح کہا جاتا ہے ۔ اور غالبا بھی ماخذ ہے صوفیے کی اصطلاح عروج ونزول کا کہ وہ وذات وصفات ہی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونے کو عروج کہتے ہیں اور مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کو نزول کہتے ہیں ۔ واللہ اعلم ۔ اور حق تعالیٰ کا آنا بھی تجلی و توجہ فرمانے کے ساتھ مؤول ہے۔ ۱۲ متر جم

#### سالک اولیاء کاملین کے کلام ہی کا مطالعہ کیا کرے

(۳) اور درویش کی ایک شان ہے کہ جب تک وہ تقلید کے دائر ہمیں رہے اس وقت تک قوم کے کلام کا مطالعہ نہ کر ہے۔ بجز اولیاء کا ملین کے کلام کے ۔جن کی شان ہے ہے کہ ان کے ظاہر کو تو باطن رونہیں کرتا۔ اور نہ باطن کو ظاہر تو ڑتا ہے یعنی دلائل سنت (اور ظاہر شریعت ان کے باطن کے خلاف نہیں ہوتا) رہے وہ مغلوب الحال اولیاء جو (ہنوز) درجہ کمال کوئمیں پنچ تو ان کے کلام میں (ناقص کو) نظر نہ کرنا چاہئے ۔ کیونکہ ان میں ہر شخص اپنے ذوق سے کلام کرتا ہے۔ (جس کے سجھنے کے لئے اس ذوق کی ضرورت ہے)۔

اور درولیش کا اتن بات جان لینا که فلال شخص کو بید وق حاصل تھا یا وہ ذوق حاصل تھا یا وہ ذوق حاصل تھا یا وہ ذوق حاصل تھا کچھ مفید نہیں ۔ بلکہ بعض وفعہ اس بات کے جانے ہے اس کو اس حال کی خواہش پیدا ہوجاتی ہے (اور وہ بیتمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش مجھے بھی بیحال نصیب ہوتا) اور اس میں حق تعالیٰ کے ساتھ (بے اوبی) اور قلت ادب ہوجاتی ہے (کیونکہ دور ویش کا ادب بیر ہے کہ سالک اپنے لئے کوئی حالت ججویز نہ کرے ۔ اور بجز رضائے محبوب کے کسی چیز کا طالب نہ ہو۔ فقال العارف الشیر ازیؒ ہے

فراق وصل چہ باشدرضائے دوست طلب کہ حیف باشداز وغیراوتمنائے کے بخلاف اولیاء کاملین کے کلام کے (کہ اس کے مطالعہ میں بیا ندیشہ نہیں)
کیونکہ (وہ محض اپنے ذوق اور حال کو بیان نہیں کیا کرتے ، بلکہ مقاصد یاا عمال کو بیان کرتے ہیں تو) ان کا کلام اپنی وسعت کی وجہ سے سرا پا ادب ہی ہوتا ہے ۔ حق تعالیٰ کے ساتھ بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی ۔ اس کوخوب سمجھلو، (اور ہمیشہ کاملین کے کلام کا مطالعہ کیا کرو،مغلوب الحال لوگوں کے کلام میں نظر نہ کرو)۔

#### اینے نفس سے مخلوق کے حقوق کا مطالبہ کرے

(۳) اور درویش کی ایک شان سے ہے کہ اپ نفس سے تو مخلوق کے حقوق کا مطالبہ کرے (اوران کے ادا کرنے کی کوشش کرے ) اور مخلوق سے اپ خقوق کا مطالبہ نہ کرے (نہ اس کی خواہش کرے کہ لوگ اس کے حقوق ادا کریں) پس اس کے مریدوں میں سے اگر کوئی شخص اس کی مجلس میں آنا کم کردے ۔ اور پاس آنا اور بار بار آمدو رفت کرنا چھوڑ دے تو اس سے مکدر نہ ہو، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں ۔ یا تو اس شیخ کی صحبت مریدوں کے لئے مفید تھی تو انہوں نے خود ہی اپ کو خیر (دبر کت ) سے محروم کیا۔

یا مفر تھی تو اچھا ہواوہ اس ضرر سے نے گئے ۔ (تو پھر شیخ ان سے کیوں مکدر ہوتا ہے اس کا انہوں نے کیا نقصان کیا )۔

اوربعض ام کابر (کی بابت جومنقول ہے کہ انہوں)نے ایسے لوگوں سے تکدر (ظاہر) کیا جنہوں نے ان کی (صحبت) خیر وبرکت کو چھوڑ دیا تھا تو ان کا تکدر محض اس وجہ ہے تھا کہ اس خیر وبرکت کے چھوڑ نے سے وہ مرید پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا تھا اس کی ذات سے تکدر نہ تھا۔

ا حفزت تھیم الامت دام مجد ہم بعض دفعہ ہے کی مرید کوعدم مناسبت وغیرہ کی وجہ ہے۔ سلسلہ ہے علیحدہ کرتے ہیں۔ تو اس نے فرماد ہے ہیں کہ اگرتم کی دوسرے ہزرگ تبیع سنت ہے بیعت ہو جاؤگے تو میرا تکدر زائل ہو جائے گا اور جوتم کی ہے بھی بیعت نہ ہوئے تو اس دفت مجھے تکدر رہے گا ،اوراس کی وجہ بی فرماتے ہیں کہ جب شخص کی ہزرگ ہے بیعت ہو جائے گا تو ہیں سمجھوں گا کہ بیداستہ پر چل رہا ہے۔ میرے ذریعہ ہیں کہ جب شخص کی ہزرگ ہے بیعت ہو جائے گا تو ہیں سمجھوں گا کہ بیداستہ پر چل رہا ہے۔ میرے ذریعہ ہیں کی دوسرے کے ذریعہ ہے تبیل کی دوسرے کے ذریعہ ہی تعلق پیدا نہ کیا تو اس

اور فرماتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کی مجھ ہیں نہیں آتی کہ دوسرے بزرگ ہے بیعت ہوجانا زوال تکدر کا سبب ہو جائے گا ، کیونکہ آج کل توعام طور پر یہ بات زیادہ تکدر کا سبب ہے کہ تم سے علیمدہ ہو کر دوسر ہے سے وابستہ ہوگیا مگرفتم کھا کر فرماتے ہیں کہ جھے تو یہ من کرخوثی ہوتی ہے کہ دوسرے سے متعلق ہوگیا بشرطیکہ وہ شخ تتبع سنت ہو، مبتدع نہ ہو۔ ۱۲ متر جم (خلاصہ بیر کہ وہ حضرات محض شفقت کی وجہ سے رنجیدہ ہوتے تھے۔ کہافسوس بیر مرید راستہ طے کرتا تھا پیچھے ہٹ گیا باقی اس کے علیحدہ ہو جانے ہے ان کو کو ئی بغض وعنا داسکی ذات سے پیدا نہ ہوتا تھا ۱۲)۔

## کی نئی عادت کے ساتھ متازین کر ندرہے

(۵) اور درویش کی بیبھی شان ہونی چاہیے کہ ذلیل ہو (کررہ) اور دوسرے سے کی فی عادت (وطرز) کے ساتھ ممتاز بن کرندرہے جس سے اس کی شہرت ہوالبتہ اگر (کسی عادت میں) مغلوب ہو (تو مضا نقہ نہیں) اور (درویش کی علامت بیبھی ہے کہ ) اپ کو تمام مسلمانوں سے علی الاطلاق کمتر سمجھے اور کسی کو اپ ہاتھ نہ چومنے دے نہ کسی سے اس فعل کو گوارا کرے ، اور نہ کسی کو اپ سامنے سر جھکا کر بیٹھنے دے نہ کسی سے اس فعل کو گوارا کرے ، اور نہ کسی کو اپ سامنے سر جھکا کر بیٹھنے دے کیونکہ بیتو سلاطین کے طریقے ہیں ۔ غلاموں کی بیشان نہیں ہوتی (اور درویش کو غلامان ذندگی بسر کرنا چاہئے)۔

لی اگر (کسی وقت) ان با توں کی اجازت ہی دینا پڑی تواس حالت میں کی اجازت ہی دینا پڑی تواس حالت میں کی کواپنے ہاتھ ہیروغیرہ چو منے کی اجازت دے کہ خوداس کواپنے سے افضل ہجھتا ہو کیونکہ بعض درویشوں کو بکٹرت سے بات پیش آتی ہے کہ وہ اپنے کوتمام مخلوق سے حقیرتر ہجھتے ہیں اس کے سوا پچھنہیں ہجھتے ہیں کہ بیان کی غایت تواضع ہے (کہ ہم اوراپنے مریدوں کی دست بوی کووہ سے ہجھتے ہیں کہ بیان کی غایت تواضع ہے (کہ ہم بھسے نالائق کے ہاتھ چو متے ہیں) اوراگر مخلوق میں ان کواپنے سے کمتر کوئی نظر آتا تو اپنے مریدوں کواس کے سامنے تواضع کرنے کا حکم کرتے تا کہ ان کواخلاق جمیدہ حاصل ہوں، مگر چونکھ اپنے سے کمتر کوئی نظر نہیں آتا اس لئے وہ ان کی تربیت کے خیال سے اپنی ہوں۔ ہی دست بوی کوگوار اگر لیتے ہیں)۔

تواس مخف کو (مریدوں کی ) دست بوی وغیرہ کچھ ضرر نہیں دیتی جب تک کہ

وہ ایسا ہی رہے اور سچے آ دمی کی علامات چھی نہیں رہا کرتیں جن میں سے ایک علامت تو ہیے کہ (سچا آ دمی) ایک حالت پر قائم نہیں رہا کرتا ، پس بھی تو (وہ دست بوی وغیرہ سے ) منع کر دیتا ہے ۔ اور بھی اجازت وے دیتا ہے ۔ یعنی وہ نفس کے خمود اور ہیجان کے موافق عمل کرتا ہے (اگر نفس میں افسر دگی اور خمود وفنا کا غلبہ ہوتا ہے تو تقبیل بدکی اجازت وے دیتا ہے ، کیونکہ اس حالت میں کی کے ہاتھ چو منے ہے اس کو اپنے نفس پر اصلا التفات نہیں ہوتا ، اور جس وفت نفس میں ہیجان ہوتا ہے اس وقت ان باتوں سے منع کر دیتا ہے ، کہ اس وقت تقبیل بدوغیرہ سے اعجاب و کبر کا اندیشہ ہے۔ اس

اور (بیخوب) جان لو کہ اگر دست بوی وغیرہ ایک نظام خاص کے ساتھ ہونے لگے اور مریدوں پر اپنی وقت ان ہونے کا خیال پیدا ہونے لگے اس وقت ان باتوں سے قطعامنع کر دیناورولیش پر واجب ہے۔اور اگر وہ اپنے نفس کو مریدوں سے افضل نہیں سجھتا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بیان کے ہاتھ بھی نہیں چومتا جیسا کہ وہ چومتے ہیں۔اور یہ بات اہل بصیرت پر مخفی نہیں رہتی (کہ مریدوں کے ہاتھ نہ چومنے کا منشاء میں۔اور یہ بات اہل بصیرت پر مخفی نہیں رہتی (کہ مریدوں کے ہاتھ نہ چومنے کا منشاء این کو ان سے برا سمجھنا ہے یا ان کو تکبر سے بچانا ہے تا )۔

اور جب نفس اس خاص نظام کے ساتھ اپن تعظیم کا خوگر ،اور اپنے پاس لوگول کی آمد سے مانوس ہوجا تا ہے ،اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ ہم حضرت سیدی الشیخ فلال کی خدمت میں جارہے ہیں تو اس سے نفس میں تکبر اور سرکشی بڑھ جاتی ہے پھران باتوں کا چھوٹنا اس کوگرال گزرتا ہے ۔ جب کہ آ دمی اس کے پاس آ نا جانا کم کردیں یا ہتھ پیر وغیرہ نہ چومیں یا اس کی مجلس سے غائب ہونے لگیس ، یا اس کی آتھوں میں آئے تھوں میں آتھوں میں آتھوں میں فرانے فریب خوردہ رفیق کے دل میں خفیہ خفیہ ریشہ دوانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ کوان لوگوں کے سامنے ادب کے متعلق حکایتیں بیان کرنا چاہئیں شاید حق تعالیٰ تیری کوان لوگوں کے سامنے ادب کے متعلق حکایتیں بیان کرنا چاہئیں شاید حق تعالیٰ تیری اس مصیبت کو پچھ کم کردیں اور بیلوگ تیرے ساتھ ادب سے پیش آ نے لگیں ، (پھروہ اس مصیبت کو پچھ کم کردیں اور بیلوگ تیرے ساتھ ادب سے پیش آ نے لگیں ، (پھروہ

ایی ایسی حکایتیں بیان کرنا شروع کرتا ہے اور مریدوں پریمی ظاہر کرتا ہے کہ جھے کو تخلوق
کے متوجہ ہونے یا اعراض کرنے کی ذرا پر واہ نہیں مگر اندر سے اس کا دل مریدوں کے
ہے اختنائی اور مخلوق کی بے تو جہی سے پھٹا جاتا ہے لیکن صراحة ان کوادب کا تھم اس
لئے نہیں کر سکتا کہ ایسی درخواست کرنے سے وہ ان کی نظروں میں حقیر ہوجائے گا اس
لئے تم اس کو دیکھو گے کہ وہ مریدوں کے سامنے ادب کے متعلق حکایتیں بیان کرتا رہتا
ہے جس سے مقصود صرف میہ ہوتا ہے کہ لوگ میر اادب کریں گو کسی دوسرے کا ادب کم
کریں ، (یابالکل نہ کریں) اس کی اسے پر وانہیں ہوتی ، بلکہ بعض دفعہ اپنے ہم عصروں
کی تحقیرے دل میں خوش ہوتا ہے تا کہ مخلوق میں صرف یہی تنہا قابل تعظیم رہ جائے۔

پس وہ مریدوں ہے کہتا ہے کہ سیدنا رسول اللہ ﷺ کے صحابہ آپ کے سامنے اوب وحیاء کی وجہ ہے ایسے خاموش بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے ،ایسے ہی فلال بزرگ کے مریدوں کی بیحالت تھی اور فلال بزرگ کے معتقدوں کی بیشان تھی ، وغیر وغیرہ ، حالا نکہ اس درویش کواس ذات ہے کیا نبعت جو معتقدوں کی بیشان تھی ، وغیر وغیرہ ، حالا نکہ اس درویش کواس ذات ہے کیا نبعت جو گناہوں ہے ) معصوم یا محفوظ ہے اور جو شخص اپنونس کا غلام اور نفسانی لذتوں میں مستغرق اور اپنے افعال میں بندگی کے دائرہ سے خارج ہے اس کوان حضرات سے کیا نبعت جواغیار کی قید سے خلاصی پا چکے ہیں پس اس (قتم کی تعظیم وغیرہ) کے دروازہ کو بندکر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس درواز ہے کو کھول کر اس کے خطرات میں داخل ہو ، بندکر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس درواز ہے کو کھول کر اس کے خطرات میں داخل ہو ،

پس اگر کوئی درویش بید دعوی کرے کہ میں اپنے مرید وں کو اپنے ہاتھ ہیر چومنے کی اجازت اس لئے دیتا ہوں تا کہ وہ ادب وتو اضع اور نفس کا پاہال کرنا سیکھیں تو اس کواس معاملہ میں صدق کی رعایت کرنا چاہئے (اگر واقعی دل میں یہی بات ہوا ور اپنی تعظیم کا وسوسہ بھی نہ ہو تو مضا کقہ نہیں ورنہ اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے ) اور مریدوں کی تو اضع وذلت نفس کا امتحان تو اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ ان کو اپنے بھائیوں

اور برابر کے آدمیوں کے ہاتھ پیر چو منے کا حکم کیا جائے جوان کی نظر میں شخ نے زیادہ حقیر ہیں کیونکہ غالب حالت ہے ہے کہ جولوگ شخ کے ہاتھ چو متے ہیں وہ محض شخ کی تعظیم کے لئے ایبا کرتے ہیں (اپنا اندرتواضع پیدا کرنے کے لئے شخ کے ہاتھ نہیں چو متے) بلکہ اس کوتو وہ اپنے لئے شرف اور رفعت کا سب جمجھتے ہیں تواس میں مرید کو تواضع اور ذلت نفس کیونکر حاصل ہو سکتی ہے اس کو (خوب) سمجھ جاؤ۔ اور اپنافش کو تواضع اور ذلت نفس کیونکر حاصل ہو سکتی ہے اس کو (خوب) سمجھ جاؤ۔ اور اپنافش کو ہماری تاک میں ہیں (وہ جمون اور چا کوخوب جائے ہیں) اور خداتم کو ہدایت کرے اور وہ ی اپنے نیک ہندوں کا مددگار ہے۔

#### ہر مخض ہے اس کے درجہ کے موافق برتاؤ کرے

(۲) اور درویش کی بیشان ہونی چاہئے کہ لوگوں کو ان کے مراتب میں اتارے (ہر شخص ہے اس کے درجہ کے موافق برتا کر ہے ) اوراس بارے میں تقلید سے کام نہ لے (کہ عام لوگ جس کی زیادہ تعظیم کرتے ہوں اس کی تعظیم کرے ، اور جس کی لوگ عظمت نہ کریں اس کی تعظیم نہ کرے ) بلکہ درولیش کو ہوشیار بیدار ہونا چاہئے۔

کولوگ عظمت نہ کریں اس کی تعظیم نہ کرے ) بلکہ درولیش کو ہوشیار بیدار ہونا چاہئے۔

پس سب سے زیادہ معزز اور لا اُن تعظیم وہ شخص ہے جورسول اللہ ہوسے کا سب سے زیادہ معزز اور لا اُن تعظیم کرتے اور اس کی طرف زیادہ معوجہ ہوتے ہیں اور نہ اسکا کچھ اعتبار ہے کہ ایک شخص کی نیکی اور ولایت میں بہت شہرت ہور ہی ہے کیونکہ ہمارے مشائخ میں بعض ایسے حضرات تھے کہ ان کی ختہ حالی کی وجہ ہے کوئی ان کو پوچھتا بھی نہ تھا ، اور وہ اس قابل حضرات تھے کہ کوئی ان کی وجہ ہے کوئی ان کو پوچھتا بھی نہ تھا ، اور وہ اس قابل کے باس بیٹھے گر (باطن میں ) ان کی بیادات تھی نہ سمجھے جاتے تھے کہ کوئی ان کی شاگر دی کے بھی لائق نہ تھے ، کیونکہ بیلوگ ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی شاگر دی کے بھی لائق نہ تھے ، کیونکہ بیلوگ ان کی ان کی ان کی شاگر دی کے بھی لائق نہ تھے ، کیونکہ بیلوگ ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی شاگر دی کے بھی لائق نہ تھے ، کیونکہ بیلوگ ان کی ان کی ان کی شاگر دی کے بھی لائق نہ تھے ، کیونکہ بیلوگ ان کی ان کی شاگر دی کے بھی لائق نہ تھے ، کیونکہ بیلوگ ان کی ان کی ان کی شاگر دی کے بھی لائق نہ تھے ، کیونکہ بیلوگ ان کی ان کی شاگر دی کے بھی لائق نہ تھے ، کیونکہ بیلوگ ان کی طام کو

سمجھنا شاگردی کی (پہلی) شرط ہے جس نے شیخ کے کلام کونہ سمجھاوہ شاگرد بننے کے لائق نہیں۔اس کوخوب سمجھلو،اورخداتم کو ہدایت کرےاور وہی نیک بندوں کا مددگار ہے۔

### سالک تمام مخلوق کی اذبت کو برداشت کرے

(۷) اور درولیش کی ہے بھی شان ہوتی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی اذیت کو برداشت کرتا ہے۔ اوراس کواپنے او پرخدا کی رحمت ونعمت بچھتا ہے تا کہ خدا کے سواکسی کی طرف اس کا میلان نہ ہو۔خصوصا ابتدائی حالت میں۔

اورسیدی ابو الحن شاذ کی کا ارشاد ہے کہ حق تعالی کی انبیاء علیم السلام اورا ہے برگزیدہ بندوں کے ساتھ سے عادت جاری ہے کہ ابتدا میں ان پر تکالیف کو مسلط کرتے ہیں پھرا خیر میں غلبہ انہیں کو ہوتا ہے چنا نچہ حضرت نوح علیہ السلام وحضرت موسی علیہ السلام وحضرت یوسف علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی قوم کے ساتھ بہی قصہ چیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے (لوگوں کی ایذ اُپر) صبر کیا۔ یہاں تک کہ حق تعالی نے ان کی قوم کو (طوفان عظیم سے )غرق کر دیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے بھی ابتداء میں فرعون کی ایذ اپر صبر کیا تو حق تعالی نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے (بھائیوں کی بے عنوانیوں پر) صبر کیا تو وہ عزیز مصر ہے۔ اور ان کی طرف ان کے بھائی محتاج بن کر آئے۔ اور دوسر ہے لوگ تو وہ عزیز مصر ہے ۔ اور ان کی طرف ان کے بھائی محتاج بن کر آئے۔ اور دوسر ہے لوگ بھی ۔ اسی طرح ہارے نبی کریم سید نامحہ شکھ کو جب آپ کی قوم نے (بہت سایاحتی کہ ) مکہ سے نکال دیا (اور آپ نے سب با توں پر صبر کیا) تو حق تعالی نے ششیر بکف فاتھانہ کے طور پر مکہ میں آپ کو داخل کیا۔

ا اور بین صنور ﷺ کی رحمت و برکت تھی کہ آپ ﷺ کی قوم پر آسانی سخت عذاب نازل نہیں ہوا، کیونکہ آپ ﷺ کی قوم پر آسانی سخت عذاب نازل نہیں ہوا، کیونکہ آپ ﷺ نے اپنی قوم کے لئے بدد عانہیں فرمائی، بلکہ ہمیشان کے لئے دعائے بدایت فرمائے رہے حق تعالیٰ نے ان کوحضور ﷺ کے ہاتھوں سزا دلوائی کر مجتلف غزوات میں وہ ذلیل و شکست خوردہ ہوکر واپس ہوئے حتی کہ ایک دن آپ ﷺ نے کہ کوتکوارے فتح فرمالیا ۱۴ منہ

اورای طرح بزرگان سلف رضی اللہ عندا جمعین کے ساتھ معاملہ ہوتا رہائیکن بعض پر عمر بجراذیت باتی رہی ہے ۔ اور ان کو زندقہ (بددینی) اور کفر وغیرہ ایسے امور ہوتے ہیں ہوئی باتیں ہیں ، کیونکہ ظاہری گنا ہوں ہے تو حضرات صوفیہ اکثر منزہ ہوتے ہیں ، اگر کوئی شخص ان کوظاہری گنا ہوں ہے متہم کرنے لگے تو اس کی بات چل نہیں سکتی ۔ (نہ اسے کوئی مان سکتا ہے) اس لئے صوفیہ کو بھی ایسے اتہا مات سے بوری اذیت نہیں پہنچ سکتی ( کیونکہ جس اتہا م کوسب لوگ غلط بھی لیس اس سے کلفت کم ہوا کرتی ہے بندق ہوا کرتی ہے بخلاف چھپی ہوئی باتوں کے (جن کا تعلق دل سے ہے جیسے زندقہ وکفروغیرہ کہ اس سے کی کا منزہ ہونا صورت دیکھ کر معلوم نہیں ہوسکتا ) تو جس کوان امور کے ساتھ متہم کردیا جائے اس کی طرف ان کی نبیت اکثر ہمیشہ ہی رہتی ہے اور اس سے ان کو پوری اذیت پہنچتی ہے جو کہ مقصود (حق ) ہے۔

اوربعض بزرگوں کی طرف ان کی زندگی کے کسی خاص حصہ میں غلط عقائد کی نہیں ہوں جس سے (فدا تعالٰی کا مقصود) ان کے نفس کی تادیب (وتربیت) تھی۔
تاکہ اسے اپنے ساتھ مخلوق کا زیادہ اعتقاد دیکھ کر مخلوق کی طرف ایسا میلان نہ ہوجائے جس سے اس کی حالت بگڑ جائے ، کیونکہ جب اس کو مخلوق کی طرف میلان ہوگا تو اس کا دل ان کی محبت میں بھنس جائے گا۔

اور حق تعالی بڑے صاحب غیرت ہیں وہ پنہیں چاہتے کہ اپنے بند ہُ مؤمن کے دل میں اپنے سواکسی اور کی محبت دیکھیں ، کیونکہ مؤمن کا دل جگلی گا ہ حق ہے (اور حق تعالی کواپنی جگلی کی جگہ میں دوسرے کا ہونا گوارانہیں ، کیونکہ وہ شرکت سے نہایت بیزار ہیں ۔ لہذا جب سالک کے دل میں غیر حق کی جگہ ہوگی حق تعالی اپنی بجگی کو اس سے ہٹالیس گے اور بہی حالت کا بگڑ نا ہے اس لئے غیب سے عارف پرمخلوق کی طرف ہے تشم کی ایذ ائیس جھی جاتی ہیں تا کہ اس کا دل مخلوق سے کھٹا ہوجائے اور کسی طرف خدا کے سوامیلان نہ ہو ) پھریہ حالت بدل جاتی (اوراذیت ختم ہوجاتی ) ہے۔

اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ دوستوں کا وجوداوران کامیل جول دشمن کی ایذاً سے زیادہ مضر ہے کیونکہ دشمن سے تو ظاہری تکلیف پہو پختی ہے اور دوست سے دل پر مصیبت آتی ہے (کہ دل کو اس سے تعلق ہوتا ہے تو باطنی حالت خراب ہو جاتی ہے اور ظاہر کے نقصان سے باطن کا ضرر اشد ہے ) اور دہ دشمن جوتم کو طریق قرب تک پہنچاد ہے اس دوست سے بہتر ہے جوتم کو اس سے روک دے ۔خوب بجھ لو۔

اور خبر داراس تقریر کا مطلب الثانه سمجھنا کہیں تمہارے دل میں تمل ایذا کا خیال اس غرض کے لئے ندآئے کہ (اب تکلیف کا تخل کرلوں تا کہ اخیر میں میرائی غلبہ ہوتواس وفت گلوق میں اپنے حال وقال ہے تصرف کیا کروں گا (اس نیت سے تمل ایذا کا قصد ہر گزنہ کرنا) کیونکہ بندہ مؤمن کے لئے دنیا میں (شوکت و) دولت کیسی؟ بس میتو کام کرنے کی جگہ اور مشقت ورنج برداشت کرنے کا گھر ہے (مؤمن کی سلطنت میں ہوگی)۔

جب یہ بات سمجھ گئے تو ابتم محض انبیاء مرسلین اورسلف صالحین کی اتباع کے خیال سے مخل اذیت کیا کرنا۔اور جو شخص ایسا ہوگا حق تعالیٰ بدون کی خاندان واہل عیال (کی اعانت) کے اس کی مدد کریں گے۔ یا تو اس کو ایذ اُ کے محل کی طاقت دیدیں گے کہ اسے کسی بات کی پرواہی نہ ہوگی یا اور کسی صورت سے مدد کریں گے۔

سلطان بایزید بسطامیؒ کے شہر والے ان کو زندقہ (بددین) ہے متہم کرتے تھے اور کہا کرتے کہ بیٹخض اسلام کو ظاہر کرتا اور کفر کو چھپاتا ہے ( یعنی ظاہر میں مسلمان اور باطن میں معاذ اللہ کا فرہ ہے ) اور آپ کی بھی حالت بیتھی کہ ایسے ہی مقامات میں تھہرا کرتے تھے جہاں بدنا می ہو ،اور جس جگہ لوگوں کو ججوم ہوتا اور کوئی آپ کی حالت کو پہچپان لیتا اور تعریف و مدح ہونے گئی وہاں سے چل ویا کرتے۔

اورخوب جان لو! کہ لوگوں کوتم پر بکٹرت انکار کرنا اور دشمنوں کا زیادہ ہونا تمہارے لئے انبیاعلیہم السلام کے ساتھ مشابہت ثابت کرتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے اور بیبھی جان لو کہ (ایک طرف ہے ) سب ہی مسلمانوں کا کسی شخص ہے عدوات کرنا بیاس کی شقاوت کی دلیل ہے کیونکہ سب مسلمانوں کے قلوب حق ہی کے موافق عدوات کر سکتے ہیں ( ناحق نہیں کر سکتے ) کیونکہ سب مسلمان گمراہی پرا تفاق نہیں کر سکتے اور برد انصاب جماعت کا جارآ دمی ہیں ( تو جس سے جارتھی خوش ہوں وہ یقین کے ساتھ شقی نہیں ممکن ہے حق پر ہو کیونکہ اس کی عداوت پراجماع نہیں ہوا ) اور خوب سمجھلو کہ دینااعمال کی جزا ظاہر ہونے کی جگہنیں ، (بلکہاس کاظہورآ خرت میں ہوگا )۔ یں ہڑمخص دنیا میں اپنےنفس کے ساتھ مشغول ہے ۔اور جن اعمال کا اسے مكلّف كيا گياہے ۔ان كى ادا كااس ہےمطالبہ ہے تو جس نے اس مضمون كوسمجھ ليا اسے اس کی پچھ بھی پر واہ نہ ہوگی کے مخلوق کی نظر میں میری صبح وشام کیونکر گذرتی ہے اور اس کو نہ کسی کی مدح پرالتفات ہوگا نہ مذمت پر کیونکہ مخلوق مقام حجاب میں ہے ( اس کوحقیقت کی خبرنہیں کہ کون کس درجہ کا ہے اور کون کس رتبہ پر ہے کیونکہ یہاں کسی کے عمل کی جزا ظا ہزئیں ہوتی صرف اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور کسی کا درجہ ومرتبہ جزا ہی ہےمعلوم ہوسکتا ہےا عمال میں تو بہت لوگ شریک ہیں ۱۲)۔

اورتم کورسول اللہ ﷺ کے حالات میں نظر کرنا چاہئے کہ ہم کو دنیا میں حضور (ﷺ) کا بلند مرتبہ صرف ای قدر معلوم ہوا ہے کہ جتنا حق تعالیٰ نے بتلا دیا ہے اور اگر اتنا بھی نہ ہوتا تو ہم حضور (ﷺ) کے مرتبہ سے بالکل واقف نہ ہوتے ، ہاں آخرت میں حضور (ﷺ) کا مقام (عالی ) ہرخاص وعام کومعلوم ہوجائے گا۔ پس آپ (ﷺ) کا کمال (حقیقی ) آخرت ہی میں ظاہر ہوگا ای طرح حضرات کاملین ( کا مقام بھی کا کمال (حقیقی ) آخرت ہی میں ظاہر ہوگا ای طرح حضرات کاملین ( کا مقام بھی

آخرت ہی میں ظاہر ہوگا) کیونکہ ظہور نتائج کی وہی جگہ ہے اور دنیا تو صرف دارلعمل ہے تو جو شخص دنیا میں ظہور نتائج کا طالب ہووہ خلاف قاعدہ بات کا طالب ہے۔اور اپنی آخرت کو متاع دنیا کے بدلے نتی رہاہے ( کیونکہ ظہور مقامات کی طلب کرنا محض نفسانی خواہش ہے جو سرا سر دنیا ہے۔خوب سمجھلو۔

اورسیدی ابوالحن شاذ کی کاارشاد ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ کومعلوم تھا کہاں کے ا نبیاءاوراولیاء کی شان میں کچھ کچھ باتیں ( ایذ ارساں ضرور کہی جائیں گی اس لئے خدا نے ایک جماعت کی قسمت میں شقاوت ( وبدبختی ) مقرر کر دی جنہوں نے حق تعالیٰ کو بیوی اور اولا د کے ساتھ متہم کیا ، ( کسی نے کہا فلانی خدا کی بیوی ہے ۔کسی نے کہا کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے۔ ) تو اب جب بھی کسی ولی کا دل ان با توں سے تنگ ہوتا ہے جواس کے بارے میں کہی جاتی ہیں تو ہا تف حق اس کوندا دیتا ہے کہ تیری (اصل ) صفت تو یہی تھی (جو مخلوق کہدری ہے)اگرمیرالطف تجھ پر نہ ہوتا کس تجھ سے کام لےاور جو پکھ تحجے کہا جائے ان پر راضی رہ ( اور مکدر نہ ہو ) کیونکہ جتنے لوگ تجھے برا کہدرہے ہیں ہیہ خدا کی رحمت میں تیرے حال پر ورندا گرمعاملہ برعکس ہوتا اور خدا تعالیٰ بختے ان لوگوں میں ہے کردیتے جوخدا تعالیٰ کو برا کہتے ہیں جیسے (صد ہا) کا فر وعاصی ایسے موجود ہیں تو اں وقت تو کیا کرلیتا۔بس حق سجانہ کاشکر کراوراولیا ءواصفیاء کے طریقہ پر چاتارہ۔ اور (عزیزمن!) تمام مخلوق اگرتمهاری مدح وثنا کرے تو خدا کے نز دیکے تم کو اس ہے کیا نفع ہوسکتا ہے۔اگر عنداللہ تم قابل مدح نہیں ہوا ورمخلوق کا برا بھلا کہناتم کو کیا ضرر دے سکتا ہے اگر خدا کے نز دیک تم برے نہیں ہو، بلکہ سب برا کہنے والے مرنے کے ساتھ ہی تم سے جدا ہوجا کیں گے ،کیا وہ قبر میں تمہارے ساتھ جا کیں گے اور وہاں تمہارے خلاف کچھ کا رروا کی کریں گے اور آخرت میں تمہارے سوال وجواب یا حساب و کتاب کے مالک ہوں گے ( ہر گزنہیں تو جب ان کے ہاتھ میں پچھ بھی نہیں پھران کے برا کہنے سے رنج کیوں ہے۔ ذوق شاعر نے خوب کہا ہے۔ تو بھلا ہے تو برا ہونہیں سکتا اے ذوق ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے اوراگر تو ہی برا ہے تو اس کے برامانتا ہے )
اوراگر تو ہی برا ہے تو وہ بچ کہتا ہے کیوں برا کہنے ہے تو اس کے برامانتا ہے )
اور دیکھو جب مخلوق تمہاری مدح کرے اس وقت اظہار تو اضع ہے بچو کہ جب وہ تمہاری تعظیم کریں تو تم اپنی حقارت ظامر کرنے لگو (ایسانہ چاہیے ) کیونکہ اس سے تمہاری تعظیم ان کے زو کی اور زیادہ ہوجائے گی ، بلکہ ایسے وقت میں خاموش رہو۔
تاکہ لوگوں کو یہ وہم ہو کہ تم اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہو ، یہی تمہارے لئے ہیئے مفید نے۔

اوراگرشیطان تم سے یہ کہے کہ اس (خاموشی) سے تو قلوب میں تیری طرف سے نفرت پیدا ہوجائے گی۔اور تو جولوگوں کو نفع پہنچار ہااوران کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے (پینفع بند ہو جائے گا) اور بیرحالت تو ان سیاحوں کے مناسب ہے جواپنی (ظاہری) حالت کو خراب خشہ رکھتے ہیں (تا کہ کوئی ان کا معتقد نہ ہو۔اور مقتد اوس کو ایسا طرز اختیار نہ کرنا چاہئے جس سے لوگوں کو بداعتقادی ہو 11)۔

تو تم شیطان ہے کہدو کہ میں تو اس خدا تعالیٰ کی طرف نظر کرتا ہوں جو مخلوق کو حرکت دیے رہا ہے (مخلوق پر نظر نہیں کرتا) پس اگر خدا تعالیٰ نے بندوں کے دل میں میری تعظیم رکھی ہے تو وہ مجھ کو کبھی حقیر نہیں تمجھ سکتے ۔ اور میں اس کو خدا تعالیٰ کا فضل سمجھوں گا۔ اور اگر اس نے ان کے دلوں میں میری تحقیر رکھی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ میری تعظیم کر سکیں ، گومیں ان کے سامنے ساری کر امتیں ظا ہر کر دوں ۔

الغرض جس شخص کا مطلوب مخلوق کی نظر میں بڑا بنتا ہو وہ ہمیشہ پریشانی میں رہے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کا مخالف بھی ضرور ہوگا، پھراس کا تمام مخلوق سے میدا مید رکھنا کہ سب اس کی طرف تعریف و ثناء اور اعتقاد کے ساتھ متوجہ ہوں محض جہالت ہے، کیونکہ اس کا ایک ثنا خواں ہوگا تو ایک برا کہنے والا بھی ضرور ہوگا، چاہے یہ صحابہ رضی الله عنهم کے برابر ہی فضیلت کیوں نہ رکھتا ہو۔

چنانچدایک شخص حضرت علی کرم الله و جهه کو برا کہتا اوران پرا نکار کیا کرتا تھا پھر
ایک دفعہ وہ آپ سے ملاتو حضرات صحابہ رضی الله عنہم کے مجمع میں خلاف عادت آپ کی
تحریف کرنے لگا۔ سیدناعلی رضی الله عنہ نے فر مایا کہ جوتو زبان سے کہدر ہاہے مین اس
سے تو کم ہوں اور جو تیرے دل میں ہے اس سے زیادہ ہوں ۔خوب بجھ لو۔خدا تعالیٰ
ہمیں اور تہہیں فہم (سلیم ) عطافر مائے۔

پس جو محض خدا تعالی کے علم سے راضی رہے جواس کے متعلق ہے اس کو بھی تغیر نہ ہوگا۔گوتمام انس وجن اس کی فدمت و تنقیص اس کے منہ پر کرنے لگیس جب کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معالمہ نہیں بدلا۔ بلکہ بندہ کی شان تو یہ ہے کہ اپنے مولیٰ کے ساتھ ایبامشغول رہے کہ لوگوں کے معاملات سے بالکل غافل ہو جائے۔

اور میں نے ایک ہاتف کو سنا جو حق تعالیٰ کی طرف سے کہدر ہاتھا کہ'' جو محض تمام امور کو میری طرف سے مشاہدہ کرتا ہے وہ کسی چیز کے پانے یا کھو جانے ہے کبھی متغیر نہیں ہوسکتا۔اور جو محض میرے حضور سے نکل گیا میں اس پر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہوں ۔ پس وہ اپنے نفس کے سواکسی کو ملامت نہ کرے ۔ والسلام ۔ سمجھ جاؤ خدا تعالیٰ ہمیں اور شمصیں فہم (سلیم) عطافر مائے۔

## اگر ہمارے تھم کی خلاف ورزی کی جائے تو مکدرنہ ہونا چاہئے

(۸) اوردرویش کی بیشان ہے کہ جب وہ کسی کوادب کی بات کا علم کرتا یا کسی کا مے منع کرتا ہے گا کے اور وہ شخص جس کو حکم کیا یا منع کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ اس سے مکدرنہیں ہوتا ( کیونکہ) حق تعالی فرماتے ہیں ''مسا علی السرسول الا البلاغ "لورسول کا کا م تو صرف پہنچا دینا ہے )۔

اورفرماتے ہیں 'فسانما علیك البلاغ وعلینا الحساب '' (پس آپ كذمه پر پنچادينا ہے۔اور بھارے ذمه حماب لينا ہے اور يہي منصب وارثان رسول كا ہے توان کا کام بھیصرف سمجھا نا اورنھیحت کر دینا ہے۔اس کے بعد چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس سے ان کو بحث نہ ہونی چاہئے ، پھر مخالفت تھم کے وقت تم مکدر کیوں ہوتے ہو۔۱۲)

اور حق تعالی فرماتے ہیں "شہ تماب علیهہ لیتو ہوا "ملا پھر ضدانے ان پر توجہ کی تاکہ وہ بھی خدا کی طرف توجہ کریں اس ہے معلوم ہوا کہ پہلے حق تعالی توجہ فرماتے ہیں پھر بندہ کو توجہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ۱۲) پس جب تک حق تعالی بندہ میں گناہ کو پیدا کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک ممکن نہیں کہ وہ گناہ سے تو بہ کر سکے پھر جب حق تعالی بندہ میں گناہ کا پیدا کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس وقت وہ بالضرور تو بہ کر لے گا، اور اس لئے قیامت میں جب اہل حقوق دوسروں سے اپنے حقوق وصول کرلیں گے، اس وقت حق تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے ہی بندوں کی زبان کو ان باتوں کے ساتھ گویا کیا تھا جو (غیبت و بہتان وغیرہ کی قتم ہے ہے ) انہوں نے کہی باتوں کے ساتھ گویا کیا تھا جو (غیبت و بہتان وغیرہ کی قتم ہے ہے ) انہوں نے کہی کی سے سے ان کے دلوں میں وہ خیالات پیدا کئے تھے جن پر انہوں نے کہی کیا۔ تو سیحان اللہ وہ کیسے حاکم عادل باریک بیس اور دانا ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ کوئی ان سے ان کے افعال پر باز بر نہیں کرسکا۔

اس مضمون کو سمجھ جاؤ۔ اور جان لو کہ انتثال تھم کا معاملہ حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے اگرحق تعالیٰ نے بندہ کے لئے انتثال کو مقدر کیا ہے تو وہ ضرور تھم کی تقیل کرے گا ورنہ کسی تھم کرنے والے کی قدرت میں بیہ بات نہیں کہ دوسرے سے اپنے تھم کی تقیل کرالے جب کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں جاہا۔

جب تم نے یہ بات سمجھ لی تو اب نرمی اور رحمت کے ساتھ تھم کیا کرو ، تحقیر و تذکیل کے ساتھ کسی کو تکم نہ کیا کرو ، کیونکہ مخلوق تقدیروں کے جاری ہونے کامحل ہے۔ (جس کے مقدر میں جو کچھ ہے وہ اس پر جاری ہوکرر ہتا ہے۔ ۱۲) اور جس کام میں وہ شخص مبتلا ہے جس کوتم نے کوئی تھم کیایا کسی کام سے منع کیا تھا اس کام کا سرز د ہونا تم سے بھی مکن ہے (پھر کس لئے دوسروں کو حقیر سجھتے ہو) بلکہ شفقت ورحمت سے تھم کرنا چاہئے اس کا اثر یہ ہوگا کہ ) جب تہمارے قلب میں اس پر رحم ہوگا تو دوسرا بھی انقیاد نے پیش آئے گا اور تہماری نصیحت کا مشکور ہوگا ، کیونکہ اس کے قلب نے تہمارے قلب کی شفقت ورحمت کا ادراک کرلیا ہے بخلاف اس صورت کے جب کہ تم نفسا نیت اور تحقیر و بے رحمی کے ساتھ تھم کرو۔ اس وقت ادھر بھی نفسا نیت ہی کا جواب ملے گا۔ اب دونفوں کا مقابلہ ہوگا تو بجرا نکار اور عدم التفات کے بچھ حاصل نہ ہوگا ، چنا نچہ بکثر ت اس کا مشاہدہ مور ہاہے۔ اس کو خوب سجھ کو ۔

### خادم ہے کسی کام سے متعلق سختی ہے بازیرس نہ کیا کرے

(9) اور درویش کی بیشان ہے کہ کسی کام کے متعلق بیرنہ کیے کہ بید کیوں ہوا اور جو کام نہ ہوا ؟ بوجہ حضرت انس رضی اور جو کام نہ ہوا ؟ بوجہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے جس میں انہوں نے اپنا حال رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ زمانۂ خدمت میں (کہ حضور ﷺ نے عمر بھر کسی کام مے متعلق ان سے یہ بیس کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اس کے متعلق این سے یہ بیس فر مایا کہ یہ کیوں نہیں کیا ۔ ۱۲)

اور سے بات مخفی نہ رہے کہ اس میں در حقیقت حق تعالیٰ کا ادب ہے نہ کہ خادم کا۔

کیونکہ دنیا میں جو پچھ ہوتا ہے اہل اللہ اس میں حکمت خداوندی کوخوب جانتے ہیں (اس
لئے وہ کی بات پر اپنی طرف سے اعتراض نہیں کرتے ۱۲) اور ناقصین اعتراض سے
اس وقت تک باز نہیں آتے جب تک ان کو حکمت نہ بتلائی جائے ۔ اور برا افرق ہے اس
شخص میں جواعتراض کو ابتدا ہی ہے ترک کر دے اور اس شخص میں جو تفکر و تامل کے بعد
ترک کردے۔

اور جاننا چاہئے کہ ابتداء حالت میں ادب سے دو چیزیں مانع ہوتی ہیں ایک تو

حیاب کا واقع ہونا ( کہ پیخص حق تعالیٰ کی حکمتوں سے مجوب ہے۔) دوسرے دلیلیں قائم کرنا ۔مثلا یہ کہ شریعت نے ہم کوبعض چیزوں پرا نکار کا اور یوں کہنے کا حکم کیا ہے کہ اس کام کا چھوڑ دینااو لی ہےاوراس کام کا کرنااو لی ہے۔اور پیبات تو ( واقع میں ) تھیجے ہے لیکن جس کام پر بیاعتراض کررہا ہے اس کی بابت بیمعترض حق تعالی کی حکمت ہے جاہل ہے۔(اورای کی شکایت کی جاتی ہے بیمطلب نہیں ہے کہ نا جائز امور پراعتراض نه کرو۔اعتر اض ضرور کرو، مگراس کے ساتھ حق تعالیٰ کی ان حکمتوں کا بھی لحاظ رکھو جوان کاموں کے متعلق رکھی گئی ہیں جس کی صورت یہ ہے کہتم اپنی طرف ہے کئی کام پر اعتراض نہ کرو، بلکہ نا قلانہ حیثیت ہے شریعت کے اعتراض کونقل کردیا کرو۔۱۲) اور جو شخص حکت کو جان کر اعتر اض کرتا ہے وہ شریعت کے اعتر اض کی وجہ سے اعتر اض کرتا ہے( خودا پی طرف ہے کچھنہیں کہتا ) کیونکہ وہ اس وقت حق تعالیٰ کے اعتراض کا ناقل ہوتا ہے،خودمعترض نہیں ہوتا تو جس شخص کو پیذوق حاصل ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر اورا قامت حدود كى اجازت ہے، كيونكہ وہ جس چيز كود تھے گااس كے ساتھ حق تعالیٰ کو (پہلے ) دیکھے گا اور بیاس ہے اکمل ہے جواشیاء کو پہلے دیکھے اور خدا تعالیٰ کو بعد میں دیکھے ۔خوب مجھ جا ؤ کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔

جب بیہ بات جان چکے تواب اگرتم کی شخص کو کسی کام ہے منع کرنا چا ہوتواس سے بوں کہو کہ فلاں کام مت کرواور خدا تعالیٰ سے تو بداستغفار کرو۔ پس آ مرکے ذمہ اتنی ہی بات ہے "والله غالب علی امرہ "معموراس سے بول نہ کہوتو نے بیکام کیوں کیا بیے کہنا محض بے سود ہے کیونکہ دوتو ہو چکا۔ اور گزرگیا (اس کے متعلق سوال وجواب سے کیا فائدہ؟ ہاں آئندہ کے لئے بیچنے کی تاکید اور گزشتہ سے تو بدواستغفار کی ترغیب دیتی جائے ہے۔

# ا پنان مریدوں سے مکدر نہ ہوجو بیاری کے زمانہ میں

ہاری عیادت کوندآتے ہوں

(۱۰) اور درویش کی بیرشان ہے کہ جب تک وہ فقراء کاملین کے درجہ ہے قاصررہے تو اپنی بیاری کے زمانے میں ان مریدوں سے مکدر نہ ہوجواس کی زیارت کو نہیں آئے اور نہ ہدایا <sup>ا</sup>وغیرہ ہے اس کی خبر گیری کی جن سے وہ اپنی بیاری کے اخرا جات میں مدد لیتا۔ جیسے طبیب کی فیس ہےاور دوا کی قیت وغیرہ (اور مکدر)اس لئے ( نہ ہو ) کہ اگر زیارت کرنا اور ہدیددیناان کے لئے بہتر تھا، کیونکہ بیاحباب کے حقوق میں ہے ہے تو ان لوگوں نے خود ہی اس خیر کو ترک کیا۔اورا پنے آپ کو خیر ہے محروم رکھا۔ اوراگریدان کے لئے اوراس کے لئے سبب شرتھا تو وہ لوگ اس کی خواہش نفسانی میں شریک ہونے سے نج گئے ، کیونکہ اکثر دوائیں بےضرورت استعال کی جاتی میں تو اس حالت میں جورقم وہ مرید درولیش کو دیتا اس کواینے اہل وعیال پرخرچ کر نا درویش کودینے سے اولی اور بہتر ہے۔ کیونکہ پیلعض دفعہ یہودی (اطباء) کووہ رقم دے دیتا ہے یا ان کو (نضول) کا موں میں صرف کرتا ہے۔جس کا وہ اسے مشورہ دیتے ہیں ۔خصوصا اگریہودی حکیم اندھا بھی ہوا تو وہ تو ظاہر وباطن دونوں اعتبار ہے اندھا ہے۔(اس سے علاج کرانااوراس کے مشوروں پڑمل کرنا تو حماقت ہی حماقت ہے۔) غرض درویش ناقص کواس مضمون کے استحضار ہے کام لیے کر بیاری وغیرہ میں اپنے مریدوں اور خادموں کی بے اعتنائی ہے مکدر نہ ہونا جائے ۔ ) رہے فقراء کاملین رضی الله عنهم وہ تو اس حالت سے بالکل ہی نا آشنا ہوتے ہیں وہ اپنی معرفت کی وجہ سے ان امور پرالتفات ہی نہیں کرتے ( کہ کون ہماری عیادت کوآیا اور کون نہیں آیا۔) کیونکہ مخلوق ہے زیادہ حق تعالیٰ ان ہے قریب ہیں ( ان کی نظر ہروم اس پر دہتی ہے جوان سے زیادہ قریب ہے مخلوق پروہ اصلاً نظر نہیں کرتے ، کیونکہ وہ ان سے دور ہے)۔

اور حق تعالی جو کی وقت ان کو مالی تنگی میں مبتلا کردیتے ہیں اس کا سب بیہ ہوتا ہے کہ وہ حق تعالی کے نزدیک معزز ہیں۔ (اور حق تعالی اپنے مقرب بندوں کور فع در جات کے لئے بعض دفعہ تنگی میں ڈال دیتے ہیں ) کاملین کواس تنگی سے خدا تعالی پر بخل کا بھی وسوسہ نہیں آتا ، کیونکہ حق تعالی بخل کی وجہ سے (اپنی عطاکو) بھی نہیں روکتے۔ (بلکہ مصلحت کی وجہ سے ایسا کردیتے ہیں )اور وہ اپنے بندوں کے مصالح کوان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کوخوب بجھالو۔

## اینے ہاتھ میں کسی نفع وضرر کو نہ سمجھے

(۱۱) اور درویش کی میریجی شان ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کسی نفع وضرر کونہیں سمجھتا۔ بجز خدا تعالیٰ بن کی طرف سے مشاہدہ کرتا ہے ۱۱) اورا گرتما م مخلوق اس کی طرف متوجہ ہوجائے اور بیان کوسا لک بناد بے اور (خدا کا) راستہ بتاد ہے، اوران کواس سے نفع بھی پہنچ جائے توان کی ہدایت کو کسی درجہ میں بھی اپنی طرف نہ منسوب کرے (اور نہ اس میں کچھ وخل سمجھے) حق تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں "انك لا تھدی من احببت ولكن الله يھدی من یشاء "یل (اے محمد فرماتے ہیں "انك لا تھدی من احببت ولكن الله يھدی من یشاء "یل (اے محمد فرماتے ہیں آپ اپنی مرضی ہے کی کو ہدایت نہیں کرسکتے بلکہ حق تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہوا ہت فرماتے ہیں۔)

اوراس کی علامت میہ ہے کہ جولوگ (طالب بن کر)اس کے پاس مجمع ہوں ان میں ہے کسی پر بھی اپنے مرتبہ کو بلند نہ سمجھے۔اور بھلاان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا منا سب بھی کب ہے جب کہ بیان کے ذریعہ ہی شیخ بنا ہوا ہے، چنا نچدا گرکسی ایسے بازار کی طرف نکل جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہواور وہاں جاکر بلند آواز سے پکار کر
یوں کہے کہ میں اولیاء اللہ میں سے ایک شیخ ہوں تو کوئی بھی اس کی طرف التفات نہ
کرے گا۔ بلکہ لوگ اس کے ساتھ مشنح کرنے لگیں گے اور اگر بیاس حال سے نکلے کہ
فقراء ومریدین اس کے آگے پیچھے گرون جھکائے چل رہے ہوں تو سب لوگ کہنے لگیس
گے کہ بیصلحاء میں سے کوئی بزرگ ہیں گوان میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہ ہو، نہ پہلے
سے پچھ شناسائی ہو، کیونکہ اب اس میں مریدوں کی جماعت کے ساتھ چلنے ہے مشخت
کی ایک شان پیدا ہوگئ ہے۔ (اس وقت کسی کے کہنے سننے کی ضرور سے نہیں رہی اس
شان سے ہر شخص کو اس کا شیخ ہونا معلوم ہو جا تا ہے ۔ تو جیرت کی بات ہے کہ جن
مریدوں نے اس کوشنخ بنار کھا ہے ان سے اپنے کو کس طرح افضل سمجھتا ہے )۔

اور نیز یہ بھی سمجھو کہ بعض دفعہ مریدین شخ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں،اس لئے کہ شخ تو (مشخت کی وجہ سے )ایک بلاء میں مبتلا ہوگیا ہے۔ کیونکہ وہ دن بھر مخلوق کے ساتھ مجلس آ رائی میں حقوق اللہ کوضائع کرتار ہتا ہے۔اگر وہ کسی وقت ذکر یا ورد میں مشغول ہوتا ہے تو مریدین بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔اوراس سے زیادہ جو کچھوہ کرتے ہیں اس میں وہ شخ سے برا ھے ہوئے ہیں) پس وہ شخ سے زیادہ اچھی حالت میں ہیں۔اور آ فات میں (اس سے ) کم مبتلا ہیں لیکن اکثر لوگ مشائخ کی تعظیم محض تقلید اور شہرت کی بناء پر کرتے ہیں۔ (اس لئے مریدوں کے ساتھ مشائخ کی تعظیم محض تقلید اور شہرت کی بناء پر کرتے ہیں۔ (اس لئے مریدوں کے ساتھ مشائخ کی تعظیم محض تقلید اور شہرت کی بناء پر کرتے ہیں۔ (اس لئے مریدوں کے ساتھ موام کوا تنااعتقاد نہیں ہوتا جتنا مشائخ سے ہوتا ہے)۔

اورمشائخ ناقصین کو جب مخلوق کا اعتقادای ساتھ محسوں ہوجا تا ہے تواول اول وہ خوب محنت کرتے ہیں کہ مشخت کا درجہان کو حاصل ہوجائے۔ادرمعتقدین زیادہ ہوجا کیں ،اور جب بیمراد پوری ہوگئ تو اب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ وہ روز برے ، نہ شب بیداری ، نہ خاموثی ، نہ احتیاط اور اب مخلوق کواس وہم میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالی سے ایک ساعت بھی غافل نہیں رہتے ( بلکہ ہمار اباطن ہروقت ذکر میں کہ ہم خدا تعالی سے ایک ساعت بھی غافل نہیں رہتے ( بلکہ ہمار اباطن ہروقت ذکر میں

مشغول ہے)اوراعمال ظاہرہ کی ضرورت تو مبتدیوں کو ہوا کرتی ہے، ( کاملین کوان کی ضرورت نہیں رہتی )۔ ضرورت نہیں رہتی )۔

بس اب وہ ہردم مخلوق ہی کے ساتھ بنی دل لگی میں مشغول پائے جاتے ہیں اور ان کے مریدین ذکر وقر اُت اور تلاوت قر آن میں رہتے ہیں تو اب بجھالو (کہ ان دونوں میں کون افضل ہے) اور کسی مرید ہے اپنے کو بڑانہ بجھنے کی یہ بھی علامت ہے کہ اگر سارے مرید اس ہے اعراض کر کے کسی دوسرے ہم عصر بزرگ کے پاس چلے جاکیں تواس کو بال برابر بھی ان سے تغیر (وتکدر) نہ ہو، اگر اس میں پچھ بھی تغیر پیدا ہوا تو ہے خص حق تعالیٰ کی ربوبیت میں منازعت کرنے والا ہے ۔اور اس کی حالت بچھی نہ رہے گئی ہو کہ کہ میں خدا کی شخص میں خدا کا شریک بناچا ہتا ہے، کہ جس طرح لوگ خدا کی تعظیم کرتے ہیں اسی طرح میری بھی تعظیم کریں ، (اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی معظمت و کبریاء میں مجھ سے منازعت کرے گا میں اس کی گردن تو ڑ دوں گا ہمیں لئے عظمت و کبریاء میں مجھ سے منازعت کرے گا میں اس کی گردن تو ڑ دوں گا ہمیں لئے بہت جلداس کی قلعی کھل جائے گی ہا)۔

اوراگر پیشف عبودیت میں سپا ہوتا تو مخلوق کواس کے ہاتھ سے ہدایت ہوتی یا دوسرے کے ہاتھ سے دونوں (کو کیساں مجھتا اوران دونوں صورتوں) میں پچھفرق نہ کرتا (اور پیسجھتا کہ مقصود تو ہدایت خلق ہے خواہ میرے ہاتھ سے ہویا دوسرے کے ہاتھ سے ) کیونکہ ہدایت کرنے والے تو حقیقت میں صرف حق تعالیٰ ہیں۔ وہ جس کے ہاتھ سے چاہیں ہدایت کردیں، (تم اپنے آپ کو ہادی کیوں مجھتے ہو،اور دوسروں کے پاس اپنے مریدوں کے چلے جانے سے بنم کیوں کرتے ہو کہ ہائے اب ان کو ہدایت نہ ہوگی ) خوب مجھ لواور جان لو کہ جس شخص کی ہنو زیہ حالت ہے اس کو مشیخت اور ارشاد پر چیش قدمی کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے ، کیونکہ ابھی تو ای کے نفس کی اصلاح ارشاد پر چیش قدمی کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے ، کیونکہ ابھی تو ای کے نفس کی اصلاح اربوشیدہ امراض کا علاج بہت کچھ باقی ہے (وہ دوسروں کی کیا خاک اصلاح کرے گا؟)

اورسیدی ابوالحن شاذ لی رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ اس بات سے بچو کہ کہیں حق تعالیٰ کے ادب میں شیطان ہی تم سے بڑھا ہوا نہ ہو، لوگوں نے عرض کیا یہ کیونکر؟ فر مایا اس لئے کہ شیطان نے حق تعالیٰ کی کسی صفت میں کبھی منازعت نہیں کی اور ہمیشہ یہی کہا"انی اختاف الله رب العالمین "نا (کہ میں حق تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالم کا پروردگارہ) بہت سے بہت اس نے ایک حکم کی مخالفت کی ہے جس پرلعت وطر دکا مستحق ہوگیا ، اور مخالفت حکم کا درجہ اس سے کم ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کا ان معاملات میں شریک بننا چاہے جن کے وہ اپنے بندوں سے مستحق ہیں (جیسے تعظیم و تکریم وغیرہ) انتی اور سمجھ لو کہ بندہ کو ان مصائب میں مبتلا کرنے والی دوبا تیں ہیں ایک حب جاہ دوسر نے والی دوبا تیں ہیں ایک حب جاہ دوسر نا قابلیت سے پہلے شخ بننے میں جلدی کرنا۔

اور حفرات سلف صالحین میں تو کوئی شخص بھی مقام بقاء میں رسوخ اور پختگی ما ما ہونے ہے پہلے اس دروازہ کی طرف ہرگز جلدی نہ کرتا تھا۔ (اور بیدہ مقام ہے حاصل ہونے ہے پہلے اس دروازہ کی طرف ہرگز جلدی نہ کرتا تھا۔ (اور بیدہ مقام ہے جس کے بعد قطبیت کے سواکوئی مقام نہیں کیونکہ اس وقت بیشخص اس حدیث کا مصداق ہوجاتا ہے۔ فسی یسسمع وہی یبصرو بی ینطق سے ہوتا ہے۔ اور کھنا، بولنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پیناسب خدا کے ساتھ اس کے حکم ہے ہوتا ہے۔ اور ) پس وہ بولٹا ہی نہیں جب تک اس کو بلایا نہ جائے ، جبیا کہ حضرت سیدی شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ کی حالت تھی ،اس وقت بندہ وعوی ہے مامون ہوجاتا ہے۔ اور (غیب ہے اس کو ) سیدھا حالت تھی ،اس وقت بندہ وعوی ہے مامون ہوجاتا ہے۔ اور (غیب ہے اس کو ) سیدھا رکھا جاتا ، اور اس کے اقوال وافعال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جوشخص اس مقام پر کہا جاتا ، اور اس کے اقوال وافعال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جوشخص اس مقام پر کہا وہا تا ، اور اس کے اور اگر سے کے بیرد کریں گے۔ بلکہ اس کی حالت کوخدا تعالی کے بیرد کریں گے۔ بلکہ اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کہ بیر کریں گے۔ بلکہ اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کے بیال اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کے بیال اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کا وہال اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کے اب اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹ کا وہال اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کے اب اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹ کا وہال اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کے اب اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹ کا وہال اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کہا کہ کی کو اس کے جھوٹ کا وہال اس کی گردن پر ہوگا ، اور اگر سے کہا کہ کو بلا کی خوالے کو بلا کہ کو بلاک کی خوالے کو بلاک کی کو بلاک کی کو بلاک کی کو بلاک کو بلاک کو بلاک کی کو بلاک کی کو بلاک کی بلاک کی کو بلاک کی بلاک کی کو بلاک کو

ل قلت فيه نظر لقوله تعالى "ايي واستكبر "و فيه منازعة صفة الكبرياء واثباتها لنفسه\_ ١٢ مترجم

TA: قالمالدة: ٨٢

س حواله گزرچکا ہے۔م

ہواتو ہم اس کاادب پہلے ہی ہے کر چکے (کہ اس کے دعوی پرانکارو تکذیب نہیں گی)۔
اور (عزیزمن! تم کو بھی ایساہی کرنا چاہئے کیونکہ) حق تعالیٰ کی عطا کیں
اپنے بندوں پراحاطہ ہے باہر ہیں اور ولایت کے لئے کرامات کا ظاہر ہونا شرط نہیں ،
بلکہ صرف احکام الٰہی کا بجالانا اور ممنوعات ہے پر ہیز کرنا شرط ہے کہ اس کی حالت
کتاب وسنت کے موافق منضط ہو ۔ پس جو شخص ایسا ہواس کی ولایت پر قرآن شاہد ہے
اگر چہ اس کا کوئی بھی معتقد نہ ہو، اور چاہے کوئی اس کا متبع و مرید نہ ہو، جب تم نے اس
بات کو جان لیا تو اس ہے بچتے رہو کہ اپنی پاس مجتمع ہونے والے مریدوں پر اپنی عزت
اور بڑائی کا خیال دل میں لاؤاور اپنے بی میں یہ کو کہ بیلوگ تو میری طرف مختاج ہیں
اور میں کی بات کی تعلیم میں ان کی طرف مختاج نہیں ہوں کیونکہ یہ جہالت ہے اور اس
بات کی ولیل ہے کہتم نے مقام فقر کو پوری طرح طے نہیں کیا جیسا چاہئے تھا۔

اوراس بات کی علامت ہے کہتم بتدریج شیطان کے راستے میں ترقی کررہے ہو، (خدا کے راستہ میں نہیں چل رہے ) پھراس حالت میں تم سے کسی کی بھی تربیت نہیں ہو کتی کیونکہ تم مرید کی احتیاج اپنی طرف دیکھ رہے ہو، اور بید خیال تم کو حالا احتیاج الی اللہ سے روک رہا ہے (گوقالا تم اس کے مدعی ہو) کیونکہ بیدحالت تمہارے اندر خدا تعالیٰ سے استغنائی پیدا کرے گی (احتیاج کی صفت نہ پیدا کرے گی) اوراپیاشخص بالضر ورعزت وجاہ کا طالب ہوگا'' فافھ م''۔

رہے مشائخ کاملین جوطریق میں محقق ورائخ ہیں ان کی بیشان ہے کہ جب وہ مریدوں کواس دولت کامخیاج دیکھتے ہیں جوخدا تعالیٰ کی طرف سے ان کوعطا ہوئی ہے تو وہ اس نعمت پرحق تعالیٰ کاشکر بجالاتے ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ ایک ایک جماعت کو وابستہ کردیا جو ان کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر کر کے ان کواس بات پر متنبہ کرتے رہے ہیں کہ تم بھی خدا تعالیٰ کے متاج ہو کے ونکہ اگر ان کی طرف کسی کی احتیاج ظاہر نہ ہوتی تو شاید ہے کسی وقت اپنے متاج ہونے کو بھول جاتے لیں محتقین مرید کاحق اپنے ہوتی تو شاید ہے کسی وقت اپنے متاج ہونے کو بھول جاتے لیں محتقین مرید کاحق اپنے

او پراس حق سے زیادہ مجھتے ہیں کہ جوان کا مرید کے اوپر ہے ، کیونکہ مریدین حالا ان کے شیخ ہیں ،اور بیصرف قالاً اور تربیت کے درجہ میں ان کے شیخ ہیں تو اس مقام میں خوب غور کروکیونکہ پیفیس مضمون ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت کرے۔

#### د نیامیں جو کھی ظاہر ہواس سے متغیر نہ ہو

(۱۲) اور درویش کی ایک شان ہے ہے کہ عالم میں جو پچھ ظاہر ہواس سے متغیر نہ ہو کیونکہ قرب حق کی عظمت کے سامنے درویش کانفس فنا ہوجا تا ہے، اسلئے وہ ہر دم اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے اس کے مراقبہ سے (اورعظمت کے استحضار ہے کسی وقت ) جدانہیں ہوتا، نہاس کے عوض کسی غیر کا طالب ہوتا ہے، اور جس کی ہیشان ہووہ ہر حالت میں ادب کی رعایت کرے گا، کیونکہ وہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ (زمین وآسان میں ) جو چیز بھی چلنے والی ہے حق تعالیٰ اس کی چیشانی کو پکڑنے والے ہیں، اور بدون اس کے اذن کے ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرسکتا اہل قرب کا مقام یہی ہے (اس کے ان کو عالم کے تغیرات ہے بھی تکدر نہیں ہوتا۔)

اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کاارشاد ہے کہ مدت دراز سے میری حالت یہ ہے کہ میر نے میری حالت یہ ہے کہ میر نے میر کے فات میں کی بات سے بھی نا گواری نہیں ہوتی ، کیونکہ میں نے (یقین کے ساتھ) جان لیا ہے کہ دئیا (کی عمارت) تو انہی چیز دں پر قائم کی گئی ہے لہو نفس کونا گوار ہوں چیسے مصائب آلام اور پریشان کن واقعات ، پس جھ پران میں سے جو کچھ بھی وارد ہووہ تو دئیا کی اصلی حالت کے موافق اور جوامور اس کے خلاف میر سے نفس کے موافق وارد ہوں وہ دئیا کی اصلی حالت کے خلاف ہے تو ان پر میں حق تعالیٰ کا

فسوف لعمري عن قليل يلومها واد اقبلت كانت كثيرا همومها ١٢مه ومن يحمد الدنيابعيش يسره

ادا ادبر كابت على المرء حسرة

ل قلت يؤيده قوله تعالى لقد حلقناالانساد مي كبد (سورة البلد: ٤)والاحاديث واقوال الحكماء فيه كثيرة ولنعم ما قال الشاعر م

شکر بجالا تا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شخص نا گواراور پریشان کن واقعات پردنیا کی بناء مجھتا ہواوران کواصل کے موافق جانتا ہوا ہے کسی واقعہ ہے نا گواری کیوں ہونے لگی ، پس اگر کوئی بیرچا ہے کہ میر ہے واسطے وجود عالم اپنی اصلی حالت سے بدل جائے جس پراس کی بناء ہے اور مجھے کوئی نا گوار بات پیش نہ آئے تو یہ جہالت ہے (بلکہ عبدیت کی شان بیہے کہ اپنے کومرضی حق کے تا بع کر دے کہ وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے اور بیہ ہر حال میں راضی رہے تا ای

قطب ربانی سیدی شخ احمد رفاعی رضی الله عنه کاارشاد ہے کہ اگرتمام مخلوق دوفرقوں پرمنقسم ہوجائے اورا یک فریق میری دائیں جانب کھڑا ہوکر (تعظیم واعتقاد کے ساتھ) جمجھے عودواگر کی دھونی دے ،اور دوسرافریق (مخالف ہوکر) بائیں طرف سے قنچیوں کے ساتھ میرا گوشت کا نے لگے تومیں دونوں کو تقدیر الہی کا مظہر مجھوں گا (اور دونوں حالتوں میں حق تعالی سے یکسال طور پر راضی رہوں گا) نہ فریق اول کے (اور دونوں حالتوں میں حق تعالی سے یکسال طور پر راضی رہوں گا) نہ فریق اول کے (ایجھے) برتاؤ سے اس میں کچھزیادتی ہوگی نہ دوسر نے فریق کے (برے) برتاؤ سے اس لیس کچھ کی ہوگی اھے۔

۔ میں نے کسی ثقدے سا ہے کہ قطب عالم سیدی مولا نارشیداحمہ صاحب گنگو ہی ؒنے حضرت امام وقت شیخ العرب والتجم حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک بارا پنے کچھ باطنی حالات تحریر فرمائے تھے من جملہ ان کے ایک بید بات بھی تحریر فرمائی تھی کہ بندہ کو مدح وذم برابر ہےاہ۔

حضرت حاجی صاحب اس پر بہت سر در ہوئے اور فر مایا کہ المحمد لللہ مولانا کو بہت بوا مقام عطا ہوا ہے اسے عزیز من اہمارے مشاکخ المحمد للذای قدم پر ہیں ابھی قریب زمانے ہیں جب ہندوستان کے اندر تحریک کا بہت زورو شور تھا کہ علماء وعوام حضرت حکیم الامت دامت بر کا تہم کی شان میں کلمات ناشا کستہ کیجے اور ایک طرف سے قریب قریب بھی مخالف ہو گئے تھے حضرت حکیم الامة بحد الله اس وقت بھی و یہے ہی مرورو شاداں تھے جیسے رجوع خلق کے زمانہ میں خوش تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ مجھے اس واقعہ سے باطنی نفع مسرور ووشاداں تھے جیسے رجوع خلق کے زمانہ میں خوش تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ مجھے اس واقعہ سے باطنی نفع بہت بواحاصل ہوا ہے وہ یہ کہ (صفقت انہ بیشریت بھی اپنے احباب کے مجمع سے انسان خوش ہوا کرتا ہے اور گو بیشریت کی وقت احباب برنی الجملہ نظر ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے بیخوشی نہموتا ہے بیخوشی نہموسے کے اندیشہ ہوتا ہے

عزیز من ااس مضمون کو بھھ جاؤاوران بزرگوں کے طریق پر چلواگرتم ان سے ملنا چاہتے ہو، (اوراس سے وہ نا گوار) افعال مشتنی ہیں جوان لوگوں سے صادر ہوں جن کی تربیت اس شخ کے متعلق ہے، وہاں نا گواری کا اظہار لوازم تربیت سے (بقید حاشیہ صغی گرشتہ) اس واقعہ حق تعالی نے اس اندیشہ کا دروازہ بالکل بند فرما دیا، اب میری یہ حالت ہے کہ بجو خدا تعالی کے جھے کی پر بھی نظر نہیں نہ کی عزیز پراور نہ کی محت پر۔اب اگروہ قبل جماعت مجل میرے موافق ہے اور سب چھوڑ کرا لگ ہوجا کیں تو جھے کھے بھی نا گواری اور پریشانی نہ ہوگی کے وکھ اس واقعہ میں ایے لوگوں نے جھے برا بھلا کہا ہے جن سے بھی اس کا احتال نہ ہو سکتا اور پریشانی نہ ہوگی کے وکھ اس واقعہ میں ایے لوگوں نے جھے برا بھلا کہا ہے جن سے بھی اس کا احتال نہ ہو سکتا اور پریشانی نہ ہوگی کے وکھ میں ایے لوگوں نے بھے برا بھلا کہا ہے جن سے بھی اس کا احتال نہ ہو سکتا اللہ میرا قلب سب سے خالی ہوگیا، اور بھی اللہ موافعہ اللہ میں خو بھے کی پر بھی اعتاد نہیں اھے۔

سی بھی فرماتے ہے کہ اس باطنی منفعت کے استحضار سے بچھے ان لوگوں پر غصہ بھی نہیں آتا جو در ہے ایڈ اورای لئے در ہے ایڈ اورای لئے در ہے اورای لئے میں کے ایک معافی جانے ہے کہ معافی کردیا ہے۔ اور دی تعالیٰ سے برابر عرض کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی معاف کردیا ہے۔ اور دی تعالیٰ سے برابر عرض کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی معملان سے مؤاخذہ نہ کیا جائے میں نے اپنا حق معاف کیا۔ معافی تو میرے یہاں بہت ستی ہے ، البت انشراح قلب میرے یہاں بہت گراں ہے بقول سعدی

بسائے زجورت جگرخون شود بیک ساعت از دل بدر چول شود

ظاہر ہے کہ ایذ ارسانی پر مواخذہ اینا تو اختیاری امر ہے اور ایذ اُرساں ہے دل کامنشر ح ہوجانا 
ہا اختیار ہے خارج ہے ای لئے حضور ﷺ نے وحشی بن حرب کو اسلام کے بعد معاف فر مایا تھا "هل نستطیع
ان تعلیب عنی و جھك" اسلام کے بعد آپ نے آئی تمزہ کا تصور تو معاف کردیا تھا گرصورت قاتل دیکھ کر
واقعہ کا خیالا نہ آنا یہ آپ کے اختیار ہے باہر تھا ہاں اس کی بھی ایک صورت ہوہ یہ کہ جھے ایک زمانہ تک کوئی
ایڈ ارسانی کے در پے دہا ہے ایک عرصہ تک ارضاء کے در پے دہ ہو آخر دل میں پھر تو نہیں کی وقت صاف
موجی جائے گالیکن معافی کے ساتھ ہی دل میں انشراح بھی پیدا ہوجائے میاد تا قدرت انسان سے باہر ہے،
خوت بھولاد مجاورت اقدرت انسان سے باہر ہے،

اور عین اتباع سنت ہے حضور اقد س (ﷺ) کا''لقط ابل'' کے سوال کے وقت متغیر ہونا احادیث میں وارد ہے ا)۔

## مندمشینت وارشاد کے لئے اس وقت تک تیار نہ ہوجب تک

## اینے خاص مریدوں کونہ پہچان لے

(۱۳) اور درویش (کامل کی میریجی شان ہے کہ وہ مندمشیخت وارشاد کے لئے اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک اپنے ان مریدوں کو نہیں پہچان لیتا جوروز ازل سے اس کے مرید ہو چکے ہیں چنا نچہ کہل بن عبداللہ تستر ک نے یوں ہی فر مایا ہے کہ میں اپنے مریدوں کوروز ازل سے پہچانتا ہوں ،اور میں جانتا ہوں کہ کو ن میر سے ہاتھ سے کامیاب ہوگا اور کون کامیاب نہ ہوگا ، اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت کون تو میرے دا کیں طرف تھا اور کون با کیں طرف تھا اھ۔

جبتم نے یہ بات جان لی تواب مجھلو جو تحص اس درجہ کا ہواہے ہیں ہے کہا پنے مریدوں کو دوسرے مشاکُے کے پاس جانے سے روک دے ، کیونکہ راتخین کا کشف بہت ہی کم غلط ہوتا ہے ویسم حو الله مایشاء ویشبت علم ،اور حق تعالی جو چاہتے ہیں لکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں مٹادیتے ہیں۔(اس لئے بعض اوقات کاملین کے کشف

میں بھی غلطی ہو جانا بعیر نہیں گراییا بہت کم ہوتا ہے )۔

اورجس شخ کو بید درجہ حاصل نہ ہواس کو بیرتی نہیں ہے کہ کھن اپنی عزت قائم رکھنے کے لئے مخلوق پراس بات میں تنگی کر دے جس میں (فی نفسہ ان کے لئے) وسعت ہے ،اور یوں چاہے کہ بیسب مرید میری ہی طرف منسوب رہیں کئی اور کی طرف منسوب نہ ہوں "واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون "لو (اور اللہ تعالی اپنے کا موں پر پوراغالب ہے لیکن بہت لوگ نہیں جائے )۔

اور (یادرکھو!) بندہ کے ہاتھ سے مخلوق کو جتنا نقع مقدر ہو چکا ہے وہ تو ضرور پہنچ کررہے گا (پھراس تنگی کی کیاضرورت ہے)" فاذا جاء اجلهم لا یستا حرون ساعة و لا یستہ قدمون " عبدان کا وقت آجائے گا تواس سے ندایک ساعت چچھے ہٹ سیس گے ، (پس تم اپنے مرید وں کوسب مشائخ کے پاس جٹ سیس گے ، (پس تم اپنے مرید وں کوسب مشائخ کے پاس جانے کی اجازت دے دیا کرو، پھر جس کی تقدیر میں تمہارے ہاتھ سے کا میاب ہونا ہے وہ جھک مار کریہیں آئے گا کہیں نہیں رہ سکتا اور جود وسری جگدرہ گیا سمجھ لواس کے مقدر میں تمہارے ہاتھ یرکا میا لی نہ تھی ۱۲)۔

اور دنیا ہے کوئی نفس اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک اپنے مقوم کو بوری طرح وصول نہ کرلے گا (پس مطمئن رہو کہ جتنا نفع پہنچا ناتمہارے لئے مقدر ہے تم اس کو پہنچا کر مرو گے ، پھر کسی مرید کے دوسرے کے یہاں چلے جانے ہے کیوں دل گیر ہوتے ہو؟)

اور ناقصین کواس تک گیری میں یہ بات ڈالتی ہے کہ وہ اپنے کوصاحب کمال اور عارف کامل سمجھ لیتے ہیں (اس لئے کاملین کی طرح یہ بھی اپنے مریدوں کو دوسر سے مشاکخ کی زیارت سے روکنے لگتے ہیں ) حالانکہ سے ان کی غلطی ہے ، کیونکہ جس کو خدا تعالیٰ کی کامل معرفت ہوتی ہے اس پراپنے مریدوں کی حالت مخفی نہیں رہا کرتی ۔ پس خدا تعالیٰ کی کامل معرفت ہوتی ہے اس پراپنے مریدوں کی حالت مخفی نہیں رہا کرتی ۔ پس

ل سورة يوسف: ٢١

ل سورة النحل: ٦١

(ان کو بے شک رو کئے کا حق ہے گر) ان جیسے (ناقصوں) کا دوسروں سے اپنے متعلقین کو رو کنا تو محض جہالت کی بناء پر ایک نیک کام سے ان کو رو کنا ہے ،اگر چہ حقیقت میں رو کئے والے حق تعالیٰ ہی ہیں کیونکہ اگر ان مریدوں کی قسمت میں دوسر سے مشائخ سے ملا قات (لکھی) ہوتی تو اس کا دقوع ضرور ہوتا کیونکہ مخلوق میں باہم اجتماع اور افتر اق کے اوقات بھی خاص تقدیر کے موافق ہیں ۔ پس ان رو کئے والوں سے تو محض ان کے قصد بر مواخذہ ہے ور نہ ہوتا وہی ہے جو حق تعالیٰ جیا ہے ہیں ۔

مضائ کے قصد بر مواخذہ ہے ور نہ ہوتا وہی ہے جو حق تعالیٰ جیا ہے ہیں ۔

منا کے قصد بر مواخذہ ہے ور نہ ہوتا وہی ہے جو حق تعالیٰ جیا ہے ہیں ۔

غرض ناقص کو یہ بات عجائز نہیں کہ وہ اکابرادلیاء کی مشابہت اختیار کرنے لگے جوایے بعض مریدوں کود وسرے مشائخ ہے اس لئے روکتے تھے کہ کشف تیجے ہے

ازل سے معلوم ہونا جا ہے اس کے دوطریق ہیں (۱) یہ جوعلامہ نے فر مایا ہے کہ شیخ کامل کوا ہے مریدوں کا حال روز اور ازل سے معلوم ہونا جا ہے اس کے دوطریق ہیں ایک کشف گر اس کا سب کو ہونا ضروری نہیں اور تو اور حضرات انہیا علیہم السلام کو بھی بعض واقعات کا کشف نہیں ہوا۔ چنا نچے حضرت موی علیہ السلام کو اس لڑکے کے انجام کی اطلاع نہ ہوئی جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے تن کیا تھا ہاں خضر علیہ السلام کو کشف ہوگیا تھا کہ میہ زندہ رہاتو کا فر ہوگا ، اور اس پر اجماع ہے کہ موی علیہ السلام رسل الوالعزم میں ہونے کی وجہ سے خضر علیہ اسلام سے افضل ہے چنا نچہ یہ یات خود علامہ اسلام سے افضل ہیں اور اس پر بھی اجماع ہے کہ علم نبوت علم کشف سے افضل ہے چنا نچہ یہ یات خود علامہ شعرائی کے کلام میں بھی مصرح ہے سما سیفاتی

نیز حفزت ابراہیم علیہ السلام کواپ باپ کا انجام معلوم نہ تھا ای لئے اس کے حق میں استغفار کرتے رہے ''فیلسما تبین له انه عدو لله نبراً منه ''(ا) پھر جب ان کووی وغیرہ سے بہ بات محقق ہوگئ کہ وہ خدا کا دشمن ہے جب اس سے برأت ظاہر کی ۔خودسید الانبیاء رسول اللہ ﷺ کوا بوطالب کا انجام اول معلوم نہ تھا ای لئے برابران کے اسلام لانے کی تو تع میں کوشاں رہے آخران کی موت کے وقت معلوم ہوا کہ ان کی تقدیر میں ایمان نہیں علی ہذا یعض لوگ حضور ﷺ کے ہاتھ پراسلام لائے اور آپ ﷺ نے ان کو مسلمان کر کے بیعت میں واضل کرلیا حالا نکہ ان میں بے بعض لوگ بعد میں مرتد ہو گئے جیسے عبداللہ بن الی سرح

<sup>(</sup>۱) توبه: ۱۱٤

ان کومعلوم ہوگیا تھا کہ ان لوگوں کو ہمارے سواکسی کے ہاتھ سے نقع نہ ہوگا۔ اور اپنے کوان جیساسمجھ کرانہی کی طرح اپنے مریدوں کو دوسروں سے رو کئے لگے اور بدون اس (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) وغیرہ ۔ انبیاء کے ان روش وا تعات سے یہ بات ظاہر ہے کہ شنخ کائل کے لئے اپنے مریدوں کی حالت پرکشنی طور پرمطلع ہوجانا ضروری نہیں۔

دومراطریق وجدان سی جیدالبت شیخ کامل کے لئے ضروری ہے۔ اور مشائخ کاملین کو وجدان سی کے سی بات ہے شک معلوم ہوجاتی ہے کہ کون ہمارام پیروزازل ہے ہا اور کون نہیں جس کی صورت یہ ہو کہ شیخ کامل کے قلب کو جس شخص کی طرف ازخود کشش ہوتی ہے گواس نے طلب بھی ظاہر نہ کی ہو۔ دہ اس کا ازل ہے مرید ہودہ ای شیخ کے ہاتھ ہے منسف می ہوسکتا ہے دومرے ہیں ہوار جس کی طرف شیخ کے قلب کو ازخود کشش ہواس کی دوصور تیں ہیں یا تو طالب کی طلب کے قلب کو ان شخص کا حال مشتبہ ہے بھی تو بیازل ہے مرید ہوتا ہے اور بھی بعد شیخ کو بھی اس کی طرف میلان ہوجائے اس شخص کا حال مشتبہ ہے بھی تو بیازل ہے مرید ہوتا ہے اور بھی نہیں اس کو اس شیخ نے تو خود میلان ہوجائے اس شخص کا حال مشتبہ ہے بھی تو بیازل ہے مرید ہوتا ہے اور بھی اور اگر شیخ کے قلب کو بالکل میلان نہ ہو بیازل ہے اس کامرید نہیں اس کو اس شیخ نے تو خود نہ موال فی منہا افتلف التلف منہا افتلف سے در ا

ال بناء پرمشائخ کاطین کاطریقہ یہ ہے کہ جم شخص کی طرف ان کے قلب کوازخودکشش ہوتی ہے جب وہ طلب ظاہر کرتا ہے اس کوتو فورا بیت کر لیتے ہیں دینییں لگاتے (واولئك هم المفلحون) اور جس کی طرف ازخودکشش نہیں ہوتی اس کی بیعت میں جلدی نہیں کرتے تو تف فرماتے ہیں۔ اگر اس کی طلب ظاہر کرتے رہنے ہے ان کے قلب میں میلان پیدا ہوگیا تو تو کہ لاعلی اللہ بیت فرما لیتے ہیں (فسنهم ظاہر کرتے رہنے ہے ان کے قلب میں میلان پیدا ہوگیا تو تو کہ لاعلی اللہ بیت فرما لیتے ہیں (فسنهم الشابت المفلح و منهم المعزلزل المتغیر ۲۱) اور اگر مجرمی میلان پیدا نہ ہواتو صاف فرما دیے ہیں کہتم کی اور سے بیعت ہوجا وَ ہمارے اور تہمارے درمیان مناسب نہیں ہے اور دوسری شم سے مرید وں کورو کئے کا جی نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) مسلم كتاب البروالصلة باب الارواح جنود مجندة ص:١٨٥ ج:١٦ مرتب

کے کہ اس کو لوگوں کے متعلق جن کو روک رہا ہے کشف صحیح سے پچھ معلوم ہوان احکام (واقوال سے استدلال کرنے لگے جواکا برنے اپنے رسائل میں اس قتم کے ارشاد (بقید حاشیہ صفحہ گزشتہ) حفرت علیم الامت دام بحد ہم فرماتے تھے کہ بجھے یا دنہیں ہے کہ کی شخص کی طرف میرے قلب کوازخود کشش ہوئی ہواور پچروہ میرے پاس ندآیا ہوگی ندگی وقت ضرورآیا اورآ کر بیعت کی درخواست کی ، پچرالجمد للذاس کو بہت نفع ہوا، مگر حضرت علیم الامت اپنے مریدوں کو بھی دوسرے مشائخ کے دوسرے مشائخ سے نہیں روکتے ، بلکہ عام طور پر سب کو اجازت دیتے ہیں کہ جس کو جہاں نفع زیادہ معلوم ہو چلا جائے میں مخلوق کے وضدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں اپنا بندہ بنانا نہیں چاہتا ۔ اور یہی حضرت عاتی صاحب قدس اللذمرہ بھی فرمایا

معنی فانی: تعنی اول مشائ کے متعلق تھی ہیر یدین کے متعلق ہو وہ یہ کہ صوفیہ کرام نے جو مرید میں کو فختف مشائ کے پاس جانے ہے متعلق تھی ہیر یدین کو متعلق ہوں اول بیعت ہونے ہے پہلے تو مختلف مشائ کی زیارت کر کے ان کے پاس کچھ دنوں رہ کر دیکھ لیس کہ ان پیس سے اپنی طبیعت کو کس سے نزیادہ لگا دہ ہو بہ بھر جب کی ایک سے زیادہ لگا و معلوم ہواس سے بیعت ہوجا کیں ۔اگر بیعت کے بعد ذکر و شغل بیس مشغول ہو کر نفع معلوم ہوا در اصلاح نفس بیس ترتی محسوس ہوتو لازم پکڑ لیس ۔اب کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں کیونکہ قطع طریق کے لئے وحدت مطلب شرط ہے ، کیونکہ وہ جمعیت و سکون قلب پر موقو ف ہے اور یہ بات بدون اس کے حاصل نہیں ہوتی کہ ایک شخرین پاپنی نظر کو صفت سر کرلیا جائے۔ زبان واحد میں دویا زیادہ مشائ نے استفادہ موجب تشت ہے جو مانع طریق ہے۔

(قلت ولا تنافيه استفادته من شبحين في زما نين معتلفين كمالو مات الاول اوغاب غيبة طويلة فتوجه الى شيخ آخر مشلا افاده سيدى حكيم الامت ودليل الاول مستغن عن البيان وكذا دليل الثاني لاشتراك العلة ونظيره في الاحكام ماقاله فقهاء نا اذا غاب الولى الاقرب غيبة منقطعة انتقلت الولاية الى من بعدة فافهم)

اور اگر بیعت کے بعد نفع محسوس نہ ہوتو ادب کے ساتھ اس سے الگ ہوکر کی دوسرے شیخ کی طرف متوجہ ہو پھراس کے ساتھ بھی بھی صورت افتتیار کرے کہ بدون کا مل جانچ کے بیعت نہ ہواور بیعت کے بعد نفع معلوم ہوتو اس کولا زم پکڑے پھر کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ واللہ اعلم ۱۲متر جم فر مائے ہیں۔ (جن میں مریدوں کو مختلف مشائخ کی زیارت ہے روکا گیا ہے ۱۲ خوب سمجھ لو۔

اور جاننا چاہئے کہ صاحب ارشاد کی شرط ہے ہے کہ وہ تلقین وارشاد میں اس بات پراعتاد کر ہے جوجی تعالی اس کے قلب میں القافر مادیں۔ بس وہ اپنے پاس رہنے والوں میں سے ہرایک کوہ بات بتلا دے جس کواس کی استعداد قبول کرتی ہو۔

والوں میں سے ہرایک کوہ بات بتلا دے جس کواس کی استعداد قبول کرتی ہو۔

اور جو شخص محض بزرگوں کے اقوال کا مطالعہ کرکے یکساں طور پر ہر شخص کو بتلا دیا اور سنا دیا کرے وہ صاحب ارشاد نہیں ہے کوئکہ وہ اپنے ذوق سے پھنیں کہتا بلکہ دوسروں کے ذوق سے پھنیں کہتا بلکہ دوسروں کے ذوق کا ناقل ہے۔ اور اس وجہ شب معراج میں نماز کی تعداد کے متعلق جیاس سے پانچ تک تخفیف ہو جانے کی درخواست کرنے کے لئے تمام انبیاء میں سے خصوصیت کے ساتھ حضرت موی علیہ السلام ہی نے بار بارگفتگو کی ( کہ پچاس نمازی سے بہت زیادہ ہیں اس میں کمی کی درخواست سیجے چن نچہ پانچ رہ گئیں ) کیونکہ موی علیہ بہت زیادہ ہیں اس بی کمی کی درخواست سیجے چن نچہ پانچ رہ گئیں ) کیونکہ موی علیہ السلام اس وقت ان باتوں کو حضور شکلے سے زیادہ جانچ شے اور اس لئے کہ ان کو بنی اسرائیل کے تجربہ سے اس کا ذوق حاصل ہو چکا تھا تو انہوں نے ذوق و تجربہ کے ساتھ گفتگوفر مائی۔

جبتم یہ بات سمجھ گئے تو اب جانو کہ جنید وغیرہ کے اقوال (واحوال) بیان کردیناارشاد وتلقین میں داخل نہیں خواہ وہ مرید کی حالت کے مناسب ہوں یا نہ ہوں۔ (گر آج کل لوگ اسی کوارشاد وسلوک سمجھتے ہیں) اور بعض مرید شنخ کے پاس جا کراپنے ان بھائیوں سے (جومجلس میں حاضر نہ ہوئے ہوں) یوں کہتے ہیں کہ افسوس آج تم سے وہ حکایتیں فوت ہوگئیں جوعقل کوخیرہ بنائے دیت تھیں۔

اور بیلوگ یوں سبجھتے ہیں کہ ہم ان حکایتوں (اور باتوں) کے سننے ہی ہے سالک ہو گئے ،حالانکہ ان کوان باتوں کا ذوق بھی حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ کاملین کی باتوں کاکسی قدر ذوق اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جوان کے درجہ میں ہو(پوراذوق اس کو بھی نہیں ہوتا) کیونکہ دو خض ایک ذوق میں (کامل طور پر) متحد نہیں ہو سکتے۔
اور ہمارے شخ رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہے کہ اگر درویش عمر نوح میں ریگتان عالج کے ریت کی شار کے برابرصوفیہ کے کتابوں کا مطالعہ کرے جب بھی وہ محض مطالعہ سے صوفی نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہوجائے (یعنی بھی نہیں ہوسکتا) اور جس شخص کے دل میں حق تعالی نے ایبا نور نہ ڈالا ہوجس سے وہ حق وباطل میں امتیاز نہ کر سکے وہ اس دروازہ (مشخت میں داخل ہونے) کے قابل منہیں۔"یا ایھا الذین آمنوا ان تنقوا الله یحعل لکم فرقانا" اے ایمان والو! اگرتم اللہ ہے ڈرتے رہو گے تو وہ تہارے واسطے (حق وباطل میں) تمیز (کرنے کی قرقان کے دیا کردس گے۔

(پی شیخ کوتقوی کا اہتمام کرنا چاہئے اس سے اس کے قلب میں خاص نور پیدا ہوگا صرف مطالعہ سے پچھ نہیں ہوسکتا) اور اس کا (بعنی بزرگوں کے اقوال بیان کرنے پراکتفا کا) تمام تر سبب سے ہوتا ہے کہ بعض ناقصین جب زمانہ (وراز) تک اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ چکتے ہیں اور پھر بھی کشود کا زہیں ہوتا اور اجازت وظلافت) کے منتظر رہتے ہیں اور اجازت نہیں ملتی توان کو اپنی مشخت کے فوت ہوجانے کا ندیشہ ہوتا ہے اوران کی نیت بخیر ہوتی ہے، گروہ ہنوز ناقص ہونے کی وجہ سے ایسی آفات نفسانیہ میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن سے عموما کوئی (ناقص) بھی نہیں نے سکتا جیسا کہ باب آئندہ سے معلوم ہوگا۔

تواب وہ (اپنی مشخت جمانے کے لئے ۱۲) ناقص مریدوں کی تربیت شروع کردیتے ہیں اور مشاکخ متقدمین کی کتابوں اور رسالوں کا اختصار کر کے (تصوف میں دو چار کتابیں لکھ مارتے اور)ان کواپی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور (شاگر دوں) مریدوں کوان کی نقل کا تھم کرتے اور یہ کہتے ہیں کہان پر ہمارانا مرکھ دواور (اس طرح ان کو) اس وہم میں ڈال دیتے ہیں کہ بیسب (مضامین ہماری طرف ہے ہیں ادریہ) ہمارا ہی کلام ہے، حالا نکہ اتنا کام تو ہرنحوی اور زبان داں کرسکتا ہے اوروہ (مرید) ان کی باتوں کوئ کریہ بیجھتے ہیں کہ ہمارا شیخ علم وہی وعلم لدنی ہے باتیں کرتا ہے۔

حالانکہ بیسب باتیں وہی ہیں جوان ناتھ مشائخ نے رسالہ قشر یہ یا عوار ف
المعارف وغیرہ (کے مطالعہ ) سے یاد کر لی ہیں ،مگر (چونکہ مریدوں اور شاگر دوں کے
پاس بیہ کتا ہیں نہیں ہیں اس لئے ان کو خرنہیں ہوتی کہ بیہ مضابین شیخ نے اپنی طرف سے
بیان نہیں کئے ، بلکہ صوفیہ کی کتا ہوں سے یاد کر لئے ہیں ۱۲) اور اگر مریدوں کے پاس
بیہ کتا ہیں ہوں بھی تو یہ (ناقص) مشائخ ان کے مطالعہ سے مریدوں کو نہ خودان کے ضرر
کے خوف سے بلکہ محض اس لئے منع کر دیتے ہیں کہ مبادا ان کوان مضابین پر اطلاع
ہوجاوے جو بیان کیا کرتے تھے کی جر (کتا ہوں میں یہی مضابین دیکھ
ہوجاوے جو بیان کیا کرتے تھے کی جر (کتا ہوں میں یہی مضامین دیکھ

پس خدا اس شخص پر رخم کرے جو اپنی حالت کو پہچان کر (اپنے تقص کا)

اعتراف کرے ، اور شل مشہور میں کہا گیا ہے ' ما هلك امر و عرف قدرہ '' کہ وہ شخص

یہاں ہے بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ بعض مشائخ کی شان ہے ہوتی ہے کہ وہ کتا ہوں کا مطالعہ بالکل نہیں

کرتے اور محض اپنی فہم و معرفت ہے اپنے علوم و معارف بیان فر ماتے ہیں جن کی تا نیسلف کے کلام میں بھی

پائی جاتی ہے تو سامعین کو جلدی ہے شخ پر ہے بدگمانی نہ کرتا چا ہے کہ کتا ہوں کے مطالعہ سے بیعلوم بیان کرتا ہے

کیونکہ علوم حقہ میں محقق کے کلام کوسلف سے تو اردو تطابق ضرور ہوگا گواس کو خبر بھی نہ ہو کہ سلف میں کے بھی کسی

نے ہے بات بیان کی ہے ۔ پس جس شخ کے متعلق ثابت ہو جائے کہ سے کتا ہوں کا مطالعہ نہیں کرتا ان کے علوم کو

ملف کے کلام میں دیکھ کرتو ارد پرمحول کرتا چا ہے اور ہے بات اس کے زیادت کمال کی دیل ہوگی کہ اس کے

علوم سلف میں بھی متبول ہیں جنا نچہ حضرت حاجی صاحب قدس الشرم اور حضرت سیدی سیم الامت دامت

برکا تہم کے علوم ای شان کے ہیں کہ یہ حضرات کتا ہوں ہیں دیکھ کرنہیں بیان فر ماتے ہیں، مگر سلف کے کلام ہو

ہلاک نہیں ہوسکتا جواپی قدر کو پہچان لے اور جوصا حب ارشاداییا ہو کہا گرتمام کتب نقلیہ گم ہو جاویں تو وہ محض کتاب اللہ اور سنت نبویہ سے احکام (سلوک) اور آواب (طریق) کے استنباط کی قوت نہ رکھتا ہووہ صاحب ارشاد (بنانے کے قابل) نہیں۔ اور جاننا چا ہے کہ عارفین اس بات کو جانتے ہیں کہ حق تعالی رات دن تغیر و تحویل میں ہیں (یعنی قلوب کو بدلتے اور پلٹتے رہتے ہیں) کیونکہ ہر دن نئے حالات پیش آتے رہتے ہیں جن کو حق تعالی ظاہر فرماتے ہیں ای لئے عارفین شخ طریق کو بیش آتے رہتے ہیں کتابوں سے ارشاد وتلقین کرنے سے منع فرماتے ہیں کیونکہ ہر زمانہ کے لئے نیا طریقہ اور بنئے آدمی ہیں (اور ہر زمانہ کے لئے نیا کہ پہلا طریقہ اور بشر کا کلام اللہ وتلقین کے لئے ان کی موجودہ قابلیت کے لئا ظریقہ اور کتا ہے (ہر انسان کا کلام ساری مخلوق کے لئے مفید نہیں ہوسکتا ہی سے ہوا کرتا ہے (ہر انسان کا کلام ساری مخلوق کے لئے مفید نہیں ہوسکتا ہی ہوسکتا ہوں کلام اللہ وکلام رسول ہی کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کے لئے مفید نہیں ہوسکتا ہیں کے کا طریقہ کلام اللہ وکلام رسول ہی کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کے لئے مفید نہیں موسکتا ہیں کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کے لئے مفید نہیں موسکتا ہیں کیا مارسول ہی کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کے لئے مفید نہیں موسکتا ہیں کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کے لئے مفید نہیں مفید ہوتا ہے اس می ساری کھوری کو کیا کہ مارالہ دوکلام رسول ہی کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کے لئے میاں مفید ہوتا ہے اس

 کر سکتے ہیں ) خدا تعالیٰ ان سب ہے راضی ہوں ، پس پیہ حفرات ہرشخص کواس کے مناسب حصہ دیتے ہیں ( سب کوایک لاٹھی ہے نہیں ہا نکتے ۱۲)۔

اوروہ یہ بھی پہیان لیتے ہیں کہان کے ہاتھ پر کون تو کامیاب ہونے والا ہے اورکون نہیں ،اوروہ اپنے مرید کی (تربیت و) نگہبانی اس وقت ہے کرتے ہیں جب کہ وہ ( ماں باپ کی ) پشتوں میں تھا،جیسا کہ ہمار ہے <sup>کے شخ</sup>ا پنے شخ کے ساتھ ،اورسیدی شُخ محمد بن ہارون کوسیدی شخ ابراہیم دسوقی کے ساتھ ،اورسیدی ابوالسعو دبن الی العشائر کو سیدی حاتم کے ساتھ اورسیدی شخ محمر مغربی کوسیدی شخ عبدالرحیم قاوی کے ساتھ بھی واقعہ چیش آیا ( کہ آخر الذکرنے اول الذکر کی تربیت اس کی پیدائش ہے پہلے فر ما کی تھی ) خدا تعالی ان سب ہے راضی ہواس کو سمجھ جاؤ (اور جلدی ہے کمال کا دعوی نہ کرو) کیونکہ کاملین کی بیشان ہوتی ہے جوہم نے ابھی بیان کی ہے ) اور خداتم کو ہدایت کرے اوروبی نیک بندوں کی تربیت کرتاہے۔

# ایسے الفاظ ہے بحییں جن سے دعویٰ وتز کینفس ظاہر ہو

(14)اور درویش کی پیجمی شان ہے کہا ہے الفاظ سے بچا کرتا ہے جن ہے دعوی اورا پیےنفس کا تز کیہ ظاہر ہومثلا یوں کہنا کہ ہم تو فلاں شیخ کی صحبت میں پہنچ کر ہی آ دمی ہوئے ہیں ،اورمثلا بہ کہنا کہ کشف تو ناقصین کو ہوا کرتا ہے ، کاملین کونہیں ہوا کرتا تا كەحاضرين كواس وہم ميں ڈال دے كەميں كامل ہوں اى لئے مجھے كى شے كا كشف ل ميل كبتا بول كه حفزت سيدي حكيم الامت كوبهي جناب حافظ غلام مرتفني صاحب رممة القدعد مجذوب کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت حافظ صاحب نے سیدی حکیم الامت وام مجد بم کے والد ، جد ہے پہلے ہی فرمادیا تھا کہتمباری بی بی کے دولڑ کے پیدا ہوں گے ان میں ہے ایک تو میرا ہے اس کا نام اشرف علی رکھنا اور دومرا تمہارا ہے اس کا نام اکبرعلی رکھنا اھ حفزت سیدی حکیم الامت فرماتے تھے کہ مجھے میں جوبعض دفعہ جذب کی شان ظاہر ہوتی ہے بیانہی مجذوب صاحب کی نظر کا اثر ہے۔ فاقیم ۱۳ امتر جم نہیں ہوتا یا ہوتا ہے اور واقعہ کے مطابق نہیں ہوتا جیسا کہ ناقصین کو بکٹر ت ایسا پیش آتا ہوتا ہے کہ ان کو بعض دفعہ کی بات کا کشف ہوتا ہے تو وہ فورا بیان کردیتے ہیں ( کہ ایسا ہونے والا ہے ) پھر واقعہ اس کے خلاف ہوتا ہے (جس سے صاحب کشف کے جھوٹ بولنے کا شبہ ہوتا ہے ۱۲) گر وہ اپنی بات میں سچے ہوتے ہیں ، کیونکہ رات ون محو واثبات بھی ہوتا رہتا ہے (انہوں نے جو پچھ دیکھا تھا تھے دیکھا تھا گر بعد میں وہ منادیا گیا، اس لئے کشف کے خلاف وقوع ہوا، ۱۲) اور حق تعالیٰ پر ان کے کا موں میں کوئی پابندی نہیں ہے ، پس بیناقصین تو یہ بچھتے ہیں کہ جو پچھ ہم کو کشف سے مشاہد ہوا ہے وہ پابندی نہیں ہے ، پس بیناقصین تو یہ بچھتے ہیں کہ جو پچھ ہم کو کشف سے مشاہد ہوا ہو وہ ابھی تک اپنے حال پر ہے (اور وہاں حق تعالیٰ نے اس کی جگہ دوسراتھم بدل دیا، جس کی صاحب کشف کو اصلا خبر نہیں ،۱۱) اس لئے اوب کی بات یہ ہے کہ جو پچھ کھشوف ہواس کو صاحب کشف کو اصلا خبر نہیں ،۱۱) اس لئے اوب کی بات یہ ہے کہ جو پچھ کھشوف ہواس کو ساحت کے ساتھ او ساور جب تک حق تعالی خود نہ ظاہر کریں اس وقت تک یہ سکوت کے ساتھ واقع کے مطابق رہاتو ہو ،ی

الغرض اہل کشف کا وجود بہت نا در ہے، علاوہ ازیں عارفین کا اس پراجماع ہے کہ جس شخص کا کھانا پینا حلال نہ ہوگا، اس کوخوا طرقلب میں بھی فرق معلوم نہیں ہوسکتا (کہ کون ساخاطر رحمانی ہے اور کون ساملکوتی اور کون ساشیطانی ، ۱۲) اور بیہ بات بھی آج کل نا در ہے تو کشف کا تو کیا ہی بوچھنا، خوب سجھ جاؤ۔

#### جواحسان کرے اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے

(۱۲) اور درولیش کی ایک شان میہ ہے کہ جوکوئی اس پراحسان کرے اس سے محض اللّٰہ کی وجہ سے محبت نہ کرے اوراس کا محض اللّٰہ کی وجہ سے محبت نہ کرے اوراس کا ادراک بدون ذوق کے نہیں ہوسکتا اس میں امتیاز کرنا بہت دشوار ہے ( کہ بیر محبت اللّٰہ کی وجہ سے ۲۔) خصوصا جب کمحن کی محبت قلوب میں فطری طور پر

پیدا کی گئی ہے۔خوب سمجھ لو۔

(ف) ایک ادنی بہچان حب للہ اور حب لاحیان کی یہ ہے کہ جس شخص سے اللہ واسطے محبت ہوتی ہے وہ اسی وقت تک رہتی ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں لگا ہوا ہے اور اگر وہ کی وقت معاصی میں مبتلا ہوجائے تو معاوہ محبت سابقہ باتی نہیں رہتی گوجلدی ہے قطع تعلق بھی نہ کرنا چاہئے بلکہ حق دوئی ادا کرنے کے لئے دوست کو اس حالت سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہئے مگر اس کی حالت کے بدلتے ہی تمہاری محبت کا رنگ بھی اگر بدل جائے تو سمجھ لو کہ واقعی میر مجبت اللہ واسطے تھی اور اگر اس کی حالت بدلنے پر بھی تمہاری محبت کا رنگ نہ بدلے تو بیاس کی علامت ہے کہ تمہاری محبت محض بدلنے پر بھی تمہاری محبت کا رنگ نہ بدلے تو بیاس کی علامت ہے کہ تمہاری محبت محض احسان کی وجہ ہے تھی اللہ واسطے نہتی تا امتر جم

### مثائخ کےسامنے بتکلف وقاروسکون پیدانہ کرے

(۱۷) اور درویش کی بیشان ہے کہ جن مشائخ کا بیمعتقد ہے اور ان سے شرم وحیا کرتا ہے جب ان کی زیارت کو جاوے تو ان کے سامنے اپنی روز مرہ کی حالت سے زیادہ وقار وسکون اور سر جھکا کر بیٹھنا اختیار نہ کر سے کیونکہ وہ شخ جس کی زیارت کو بیہ گیا ہے اگر وہ واقعی درویش ہے تو وہ تو باطن کو دیکھے گا اعضاء ظاہرہ کو نہ دیکھے گا "المعومن ینظر بنو را لله" (اس لئے تمہار ااس کے سامنے بن سنور کر بیٹھنا فضول ہے اگر تمہار سے باطن میں پھھنیں ہے تو اس ظاہری بناوٹ کی وہ ذرا قدر نہ کر سے گا اور اگر وہ و نیا داروں میں سے ہے تو اس کی زیارت کرنے والا خدا کے غضب سے ڈرتا اگر وہ و نیا داروں میں سے ہے تو اس کی زیارت کرنے والا خدا کے غضب سے ڈرتا کی خضب شداس پر نازل ہو۔

اورفضیل بن عیاض رضی اللّه عنه فر ماتے تھے کہا گر کو نَی شخص میرے پاس آئے اور میں اس کی وجہ ہے اپنی ڈاڑھی ہاتھ ہے درست کرنے لگوں تو مجھے اس ہے بھی سے اندیشہ ہو گا کہ کہیں میں خدا تعالیٰ کے یہاں منافقوں کے دفتر میں نہ لکھا جاؤں۔ خوب سمجھلو۔

ای قبیل سے بیہ بات بھی ہے کہ اگر درویش کے پاس کوئی معتقد یا مریدا یے وقت میں آئے کہ کی ایسے کام میں مشغول ہے جوشان ہزرگی کے خلاف ہے تواس سے اس حالت میں سلے مشلا مرید یا معتقداس کے پاس ایسے وقت آیا جب کہ بیدات کر ہایا بہت ہنس رہا تھا تواس کو چاہئے کہ آنے والے کی وجہ سے اپنی حالت کو نہ بدلے بلکہ بدستور ہنمی مذاق کرتا رہے جیسا کہ پہلے ہے کررہا تھا یا اگر وہ نہ آتا تو ہنمی مذاق شروع کرتا تواب اس کے آنے کے بعد بھی اس کوابیا ہی کرنا چاہئے ، کیونکہ اس میں نفس بدکی عزت ونا موس پاش پاش ہوتی ہے اور بیاس سے آسان ہے کہ ہنمی مذاق چھوڑ کر بن سنور کر بیٹھوا ورریا کاری اور نفاق میں جتلا ہو۔

#### الی حالت کی طلب نہ ہوجس ہے صرف مخلوق کی نگاہ میں عظمت ہو

(۱۸) اور درولیش کی شان میہ ہے کہ اس کو کسی ایسی حالت کی طلب نہیں ہوتی جس سے قلوق کی نگا ہوں میں توعظمت حاصل ہواور خدا کے نزدیک عظمت حاصل نہ ہو جسے اونی جبے پہنزا اور عمامہ با ندھنا اور شملہ لئکا نا کیونکہ ایسی چیزوں کی طلب کرنا قلت معرفت کی دلیل ہے (اگر اس کی معرفت کا مل ہوتی تو ہرگز ایسی طلب نہ کرتا)۔

اس لئے کا ملین نے محلوق سے اپنے مقام کو چھپایا ہے کیونکہ اس جگہ کی حکمت کا مقتضی یہی ہے (یعنی دنیا کا) جس میں وہ اس وقت رہتے جیں اور میداللہ تعالیٰ کی ان کے حال پرعنایت ہے کہ وہ ایسی جگہ میں ظاہر ہونا نہیں چاہتے جہاں ان کے مولیٰ (نے اپنے کوظا ہر نہیں کیا اس کے مولیٰ (نے بیٹ کوظا ہر نہیں کیا اس کے ساتھ الو ہیت میں منازعت ہور ہی ہواور ہے صفات خداوندی کے ساتھ ان کا کمال تحقق (اور انہنا نے تحلق) ہے کیونکہ ان کا مولیٰ ہوسات خداوندی کے ساتھ ان کا کمال تحقق (اور انہنا نے تحلق) ہے کیونکہ ان کا مولیٰ میں اس جگہ مستور ہی ہے جہاں میاس وقت موجود جیں تو یہ بھی یہاں مستور ہی رہنا

چاہتے ہیں ۱۲) اس لئے وہ عام لوگوں کے سامنے ای ظاہری عبادات کے طریقہ پر چلتے رہتے ہیں جس پر چلنے سے عادۃ انسان بزرگ اور عبادت گذار مشہور نہیں ہوتا اور کرامات وخوارق عادات کو چھپائے رکھتے ہیں لیس ان کو وہی پہچان سکتا ہے جوان کے مقام پر پہنچا ہوا ہو وہ خدا تعالیٰ کے خاص مجوب اور چھپی ہوئی دلبن ہیں جو خدا کے سواکسی پر نظر نہیں رکھتے اور نداس کی محبت بھی ان مے منقطع ہوتی ہے۔

اور (عزیز من!) بھلا یہ کہاں اور وہ لوگ کہاں جوشہت کے طالب ہیں جو کبھی حصار کے اندر بیٹھتے ہیں بھی چلہ کئی کرتے ہیں اور وہ اساء پڑھتے ہیں جن کے ذریعہ سے جنوں کو تالع بنالیس تا کہ وہ مخلوق کے چہروں کو ان کی طرف (منخر کرکے) بھیر دیں کئی اور کی طرف لوگ مائل نہ ہوں اور بیرحالت کم سفخص کو خدا تعالیٰ سے دور ہی کرتی رہے گی اور اس کے غضب ہی کو بڑھائے گی۔

صرف تعمیل حکم خداوندی کے لئے اپنے باز وکو جھکا ہوار کھے

(19) اور درولیش کی شان ہے ہے کہ سلمان کے سامنے محف گھیل تھم خداوندی

کے لئے اپنے باز وکو جھا ہوار کھے کی اور علت کی وجہ ہے نہیں مثالٰ یہ کہ ایسا کرنے ہے

اس کو حسن خلق اور تہذیب اخلاق کی طرف منسوب کیا جائے اور یوں کہا جائے گا کہ بیہ

رسول اللہ ﷺ کے اخلاق ہے متحلق ہے اور یہ کہ اس کا نقس مر چکا ہے اور یہ شیخت و تربیت

ل عزیز من! ان چار نمبروں میں غور کرواور پھر دیکھو کہ اس طرز کے مشائخ آج کل کون ہیں الحمد مدہم نے

اپنے مشائخ کو ای رنگ پر پایا ہے وہ کسی آنے جانے والوں کی وجہ ہے اپنے معمولات اور حالات میں تغیر نہیں کرتے اور نہ الی حالت بیں جس سے شہرت حاصل ہو۔ اور عملیات ونقش وغیرہ سے تو ان کو طبحاً ان ہے اور اعمال تو ہے اور اعمال تو نیز سے دی راہت ہے اور جنات کے تابع کرنے کو شرعا حرام بچھتے ہیں طبحاً احتر از ہے اور اعمال تعزیر سے تو نفر سے دکراہت ہے اور جنات کے تابع کرنے کو شرعا حرام بچھتے ہیں حضرت سیدی حکیم اللامت فرماتے ہیں کہ عملیات میں زیادہ شغول ہونے سے نبیت ضعیف اور بعض و نعہ سلب ہوجاتی ہے نعوذ باللہ منہ استر جم۔

مریدین کا اہل ہے کیونکہ ہے بھی اپنے نفس کی اصلاح اور اس کے علاج (سے فارغ ہو چکنے ) کی فرع ہے اور اس کے سوا ( کوئی اور غرض بھی مقصود نہ ہو ) اس کوخوب بمجھ لو۔ پس درویش کو اپنے مریدوں کے ساتھ گفتگوئے شیریں ان کی مصلحت کی وجہ سے نہ کرنا چاہئے مثلاً اس خوف سے نرم گفتگو نہ کرے کہ (سخت گفتگو کرنے سے ) میہ ہمارے پاس سے بھاگ جا کیں گے خصوصاً جب کہ وہ اس کو پچھ نفع بھی پہنچاتے ہوں مثلاً کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں اس کی ایداد کرتے ہوں وغیرہ وغیرہ۔

کیونکہ آج کل زیادہ تر درویشوں کی خوراک لوگوں ہی کے ذمہ ہے بجزاس استخص کے جوابی ہاتھ سے کما کر کھا تا ہواور ایسے بہت کم ہیں پس آج کل درویشوں کے ہاتھ میں جو پچھ بھی ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے صدقات اور میل کچیل اور ہدایا ہی ہیں "نسال الله العافیہ" تو ایسے درویش پرواجب ہے کہوہ ہمیشد تی کے ساتھ چلتا رہے اور اتباع حق کا ہرامر میں لحاظ رکھے اپنے نفسانی حظوظ کا اتباع شرک (اور اپنے مریدوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو ان کے لئے مفید ومصلحت ہے اس میں اپنی اغراض کا لحاظ نہ کرے کہ اگر ہم ان سے ایسا برتاؤ کریں گے تو یہ ہم کو ہدیہ دینا اور ہمارے یاس آنا چھوڑ دیں گے تا)۔

پس مریدوں کوطریق سلوک کی ترغیب صرف اللہ اوراس کے رسول کی محبت
کے لئے دینا چاہئے اور کسی غرض کے لئے نہیں اوراس کی علامت سے کہ اگر کوئی مرید
کسی دوسرے ہم عصرے بیعت ہونے میں اس سے مشورہ کریے تو اس کواس طرح
طریق کی رغبت دلائے جیسا کہ اس وقت رغبت دلاتا ہے جب کہ وہ خوداس سے
بیعت ہونا چاہے۔

میر ناقصین کی غالب حالت سے کہ جب کوئی ان ہے کی دوسرے بزرگ ہے بیعت ہونے میں مشورہ کرتا ہے تو اسے بیس کہتم تو بہت اچھی حالت میں

ہوتم کو کسی شخ کی ضرورت نہیں ، کیونکہ تم فرائض کوادا کرتے اور قر آن کی تلاوت کرتے ہواورعلم میں مشغول ہواور ( اس کے سوااور ) کیامقصود ہے؟

اور جب کوئی خودان ہے ہی بیعت ہونا چاہے تواس کے برعکس با تین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طریق میں بہت امراض (اور مشکلات ہیں اور بندہ کے لئے کی شخ کا دامن پکڑنا ضروری ہے اور اس وقت اس سے یوں کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سارے عیب موجود ہیں اس لئے تم کو ضرور بیعت ہونا چاہے ۱۲) اس کو سمجھ جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری گھات میں ہیں (وہ ظاہر وباطن کوخوب دیکھر ہے ہیں ۱۲)۔

ا پے معمولات ووظا نف کے وقت لوگوں کی آمد ورفت سے خوش نہ ہو

(۲۰) اور درولیش کی شان سے ہے کہ اپنے وظیفہ اور معمولات کے وقت میں لوگوں کی آمدور فت ہے خوش نہ ہوجن میں لوگوں کی آمدور فت ہے خوش نہ ہوجن میں لوگوں کے آنے سے نفس کوقوت حاصل ہوتی ہے بلکہ درولیش پر واجب ہے کہ وہ اس کی خواہش کیا کرے ۔ کہ کی ایک شخص کے دل میں بھی میری تعظیم و تکریم (کا خیال) نہ پیدا ہو۔

اور (عزیزمن!) گم نامی ایک بڑی نعت ہے گر ہر مخض اس نعت سے انکار کرتا ہے اور ہمارے شیخ رضی اللّه عنہ نے اپنے رسالہ میں فر مایا ہے کہ اپنے بھائیوں کی زیارت کے لئے تم ان کے آئے سے پہلے خود ہی جایا کرو۔اس کو مجھ جاؤ۔

## ا بنی باطنی حالت و تخفی وار دات کو چھپائے

(۲۱) اور درویش کی شان سے کہ اپنی باطنی حالت اور خفی وار دات کو جہال تک ہوسکے چھپائے اور خشوع کی صورت اور بدن میں لرزہ پڑنے اور شانوں کے باہم ملانے اور سر جھکانے سے مزانہ لے، بلکدان حالات کے ساتھ مزالینے سے بہت احتراز کرے گریہ کہ مخلوب (الحال) ہو (تو مضا لَقَة نہیں) اور وہ بھی جہاں تک ہو سکے اس

حالت کورد کرے کیونکہ جس شخص ہے باوجود قدرت اخفاء کے بیدامور ظاہر ہو جا کیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخض بیت الخلاء میں ستر کھولے ہوئے بیٹھ جائے اور باوجود قدرت کے دروازہ بندنہ کرے تو اس پر ہرشخص جو بھی اس کو (اس حال میں ) د کچھے گالعنت ہی کرے گا۔

اور حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے ایک شخص کودیکھا جونماز میں شانے ملائے ہوئے کھڑا تھا تو آپ نے اس کے درہ مارا اور فر مایا تیراناس ہوخشوع تو دل میں ہے (پھرتو شانے ملاکرجہم ہے اس کو کیوں ظاہر کرتا ہے؟) پس ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے اورا گر کسی کو اس حال میں دیکھوتو اس کوریا کاری پرمحمول کرنے سے بچنا حیا ہے۔ واللہ یتولی ہداک و ہویتو لی الصالحین ۔

## اینے دوستوں کی مصالح پر نظرر کھے

(۲۲) اور درولیش کی شان ہے ہے کہ اپنے دوستوں کی مصالح پر نظرر کھے اور ان کوکوئی پیشہ اور دست کا ری اختیار کرنے کا حکم کرے اور محض ولیمہ وغیرہ کی دعوتوں پر قانع بنا کر انہیں معطل نہ کرے اگر چہ وہ اس کی درخواست بھی کریں ، کیونکہ وہ ناقص ہیں ، اپنی مصلحت کوخو دنہیں سمجھ سکتے۔

اور (یا در کھوکہ ) جو ساعت انسان پرالیک گذرتی ہے جس میں وہ کسی پیشہ میں مشغول ہو جس ہے اس کو اور اس کے اہل وعیال کو نفع حاصل ہوتا ہے وہ شنخ کے ساتھ ہزار ولیموں میں حاضر ہونے ہے بہتر ہے جن کی حاضری اس پر واجب نہیں۔

اس طرح درولیش کومناسب نہیں کہ مریدوں سے اپنی مجلس میں شریک ہونے کا عہد لے کیونکہ بیقلت ادب ہے اور اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اجتماع وافتر اق کے اوقات مقدر ہو چکے ہیں پس ادب بیہ ہے کہ ( مرید وں سے کسی خاص وقت کی حاضری پر) عہد نہ لیا جائے (ممکن ہے کہ اس وقت تقدیر میں ملاقات نہ ہوتو اس عہد ہے تم تقدیر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہوا) اور جومقدر ہو چکا ہے وہ ضرور ہوکر رہے گا اور عارفین نے فرمایا ہے: من لاینفع لیستفع الدینفع قولہ ۔ جس کی توجہ نافع نہیں اس کی باتیں بھی نفع نہیں دے سکتیں ۔ پس عارف وہ ہے جولوگوں کو ان کے کاروبار کی مشغولی ہی میں سلوک طے کراد ہے۔

اور میں نے عالم خیال میں درویشوں کی ایک جماعت کودیکھا کہ وہ اپنے اعمال صالحہ ہے فالی سے اورا عمال صالحہ پہاڑوں کے نکڑوں کی صورت میں ان سے دور تھے اوران کے ساتھ بجز گناہوں کے پچھ نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہمارے اعمال صالحتم سے الگ کیوں ہیں؟ کہاان کوان لوگوں نے لے لیا جن کے لقے (اور ہرایا) ہم دنیا میں کھایا ہے کرتے تھے کیونکہ ان کے لقموں سے جن طاعات کی قوت ہم کو حاصل ہوئی تھی اس قوت کا ثواب انہی کوئل گیاا ھے۔

ای لئے شارع نے ہاتھ سے کام کر کے کھانے کی رغبت دلائی ہے اور عارفین رضی اللہ عنہم بھی ہمیشداس کی رغبت دیتے ،اورحتی الامکان دوسروں کا مال کھانے سے احتر از کی تا کید کرتے رہے ہیں۔

ا المحمد الله بهارے مشائخ ای قدم پر ہیں کہ اپنے مریدوں کو ترک ملازمت و ترک تعلقات کا امر نہیں کرتے ، بلکد دیوی ضروریات میں مشغول رکھ کرسلوک طے کراتے ہیں۔ حضرت عکیم الامت اور سیدی مولانا فلیل احمد صاحب وامت برکا تہما کے بعض خلفاء مشغول تجارت ہیں اور بعض سرکاری جائز ملازمتوں ہیں لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کا سلوک بھی کامل ہوگیا ۱۲ امتر جم۔

ع سیصالت غالباان لوگوں کی دکھلائی گئی ہے جو گلوق کی اھداد کے بھروے پرکسب کوترک کرویتے ہیں جیسا کہ مدارس اور خانقا ہوں کے اوقاف کی آھدنی پر بعض لوگ تارک کسب ہو کر علم اور سلوک کو حاصل کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص شغل علم کے ساتھ کسب پر قا در نہ ہوا ور جو گھن خدا پر نظر کر کے متوکل ہواس کا بیرحال نہ ہوگا گو اس کو ہدیددیتے ہے بھی مہدی کو ثواب ماتا ہے ، مگروہ اس کے ائمال کا سارا ثواب نہیں لے سکتا ۔ اور بیتا ویل کرنے کی اس وقت ضرورت ہے جب کداس کشف کو تھے کہ نا جائے ور نہ ہم کواس کی صحت ہیں کلام ہے کیونکہ

اور میرے دا داعلی شعراوی رضی الله عنداہل ورع میں سے تھے یہاں تک کہ وہ بھینس کا دو دھ بھی نہ پیتے تھے کیونکہ وہ اکثر اپنے مالک ہی کا مال کھانے پر اکتفانہیں کرتی اسی طرح ان کبوتر وں کا گوشت بھی نہ کھاتے تھے جولوگوں کے کھیتوں سے دانہ چک لیتے ہیں اور جب وہ آٹا بیسا کرتے تو (ینچے کے ) پاٹ کواٹھا کر آئے سے اچھی طرح صاف کر لیا کرتے جو اکثر اس میں لگا رہتا ہے اور (اس کے بعد ) اسے دھویا کرتے بھی تو قف کرنے گئے تھے کیونکہ کرتے بھی او گور کے کھولوں کو چو تی ہے۔

اورا کی شخص امام حسن بھری رضی اللہ عنہ کے پاس ورع (وتقوی) سکھنے کے لئے آیا تو انہوں نے فر مایا کہ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے ورع سیکھا جائے کیونکہ میں نے سلاطین کے مال کھائے ہیں (جوشبہ سے خالی نہیں) لیکن تم کوفہ کے فلاں شخص کے پاس چھ گائے ہیل بھی شخص کے پاس چھ گائے ہیل بھی ہمیں دہتا ہے اور اس کے پاس پچھ گائے ہیل بھی ہیں جن کواس بنا رکھا ہے اور کھانے کے لئے کنوال بنا رکھا ہے اور کھانے کے لئے کبوسہ جمع کر رکھا ہے۔

میتحف کوفہ پہنچا تو ان بزرگ کوای حالت پر پایا جو حسن بھری رضی اللہ عنہ نے فر مائی تھی۔ انہوں نے اس سے بع جیھا کہ تمہا را (میر سے پاس آنے سے ) کیا مقصو و (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ )ا حادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اعانت سے دوسرا آ دی اعمال صالحہ کر نے والوں کوٹل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، و لا یہ نہ نے سم من احدود ہم شعبی (۱) یعن عمل کرنے والوں کا ثواب اس سے کم نہیں ہوتا۔

پس یا تو یہ کشف درست نہیں اور کشف میں غلطی ہو جا تامکن ہے یا ان لوگوں کے اعمال صالح کس اور وجہ ہے بھی ان ہے الگ ہوئے ہوں گے جس کا ذکر نہیں کیا گیا صرف ایک سبب بتلا ویا گیا باتی اس میں نمکے نہیں کہ جس میں قوت تو کل کامل نہ ہواس کوکسب ضرور کرتا جا ہے ۱۲ متر جم۔

<sup>(</sup>۱) و کیمئے منداحمہ، ج:۳، من :۳۹۳ ومصنف ابن الی شیبہ ، ج:۳، من :۹۰ مرتب

ہے؟ كہا ميں آپ سے ورع (اور تقوى) سكھنے آيا ہوں \_ يو جھا تمہيں كس نے بھيجا ہے؟ کہاحسن بھریؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی حسن کی مغفرت فرمائے ان کومیری بہلی حالت معلوم ہے مگر اب وہ حالت بدل گئی۔ آنے والے خف نے یو چھا کہ حالت بدلنے کا سبب کیا ہوا۔ فر مایا میں نماز پڑھنے میں اینے بیاوں سے غافل ہو گیا تو وہ میرے کھیت سے نکل کر پڑوی کے کھیت میں چلے گئے اور اس حالت میں لوٹے کہ ان کے پیروں میں ( دوسر سے کھیت کی )مٹی گئی ہوئی تھی جو میر ہے ( کھیت کی )مٹی میں مل گئی تواب میں اس قابل نہیں رہا کہ مجھ ہے ورع سیکھا جائے ( کیونکہ آج کل میں خود ہی مشتبہ ال کھار ہا ہوں ) تم میرے سواکس اور کے پاس جاؤ۔

لے ان بزرگ نے جو وجہ شبر کی بیان کی ہے شرعا یہ سیح نہیں ۔ کیونکہ بیلوں کے پیریس جو مٹی لگ جائے وہ ب حقیقت چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ، اور فقہاء نے الی بے حقیقت چیز وں سے شبر کرنے والوں کے لئے تعزیر کا تھم دیا ہے۔ دوسرے اس مٹی کا معاوضہ دیدیئے ہے بھی شبرزائل ہوسکتا تھایا معانی چاہ لیتے۔ پس یا تو بیرحکایت غلط ہے یاان بزرگ کا غلبہ حال ہے جو جحت نہیں۔

ای طرح اس سے پہلے جوبعض بزرگوں کا شہدے یا کبوتر کے گوشت سے احتیاط کرنا نذکور ہے اس کوبھی غلبہ حال پرمحمول کرنا چاہئے ۔ان کو غلط تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ خود حضرت مصنف اس کے بلا واسطہ راوی ہیں،گرشرعامحض اس وجہ ہے کہ کبوتر اورشہد کی کھی لوگوں کی مزروعہ زمین یامملوک پھولوں کو حکتے اور چوتے ہیں گوشت یا شہد میں کوئی شبہ پیدائیں ہوتا اس لئے تادیل کر ناضرروی ہے۔

الی بی حکایات نے عوام کے ذہن میں حلال روزی کو دشوار ومحال بنار کھاہے اس لئے اب وہ قطعی حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں بچھ لینا چاہیے کہ حلال شرعی کا ملنا محال یا دشوار ہر گزنہیں اور جن حکایات ے ایسا شبہ ہوتا ہے یا تو واعظوں کی گھڑی ہوئی ہیں جیسا کہ حکایات اخیرہ میں احمّال ہے اور علامہ کا اس کو بیان کر دینااس لئے ججت نہیں کہ صوفیہ پرحس طن غالب ہوتا ہے یاوہ کم شخص کے غلبۂ حال کی حکایات ہیں اورغلبەحال كى تقليد جا ئرنېيى گومغلوب الحال كو براجھى نەكهنا چا ہے كيونكه وه معذور ہے ١٢ مترجم \_ حضرات فقراء رضی اللہ عنہم ایے ہی ہوا کرتے تھے (کہ ہمیشہ اپنے نفس کو متہم سیجھتے اور کمال ورع کا دعوی نہ کرتے تھے ) اس کو مجھ جاؤا ور لوگوں کے کھانے اور مال تم سیح جھتے ہوں فوت ہوجا ئیں اس پر خدا کا شکر کرو (کہ اچھا ہوا میں اس کھانے سے بچا رہااور یہ مال میرے پاس نہ آیا) اور کبھی اس شے پڑنم نہ کرو جو تمہمارے پاس نہ آئے واللہ یتو لی ھداك و ھو يتو لی الصالحين 0

### ا پنااوراینے دوستوں کا خیرخواہ ہونا جا ہے

(۲۳) اور درویش کی شان پہ ہے کہ وہ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیر خواہ ہو بدون کی قصد اور دعوے کے اور بغیر اس کے کہ اپنے آپ کوان سے بڑا سمجھے بشرطیکہ بید خیرخواہی اس کواپنے اخلاق اور وسائس نفس کے علاج سے ندروک دے کیونکہ بزرگول کا ارشاد ہے کہ بیار کا لوگوں کو دوا بتلا نا بہت ہی نازیبا ہے اور اس سے ان کامقصود بید ہے کہ اپنے عیوب (کے علاج) سے خفلت نہ ہونا چا ہے ور ندووسروں کوامر بالمعروف کرنا تو (ہر حال میں ) انسان پر واجب ہے ، چا ہے وہ خود بھی اس گناہ کا مرتکب ہوجس سے دوسروں کومخ کررہا ہے۔

یں (انسان کو جاہئے کہ )اپنے آپ کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتارہے ۔اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتارہے اگران میں سے ایک میں کوتا ہی ہوجاوے تواس سے دوسراحکم ساقط نہ ہوجاوے گا۔اس کوخوب سمجھلو۔

## غیر کامل شیخ بمیشه حالت موجوده کی مخالف حالت کوبہتر سمجھتار ہے

(۲۴) اور درولیش کی شان میہ ہے کہ جب وہ قابلیت (بقدرضرورت) سے پہلے مشیخت اور تلقین ذکر میں پھنس جاوے تواس کو چاہئے کہ اپنے لئے ہمیشہ حالت موجودہ کی مخالف حالت کو بہتر سمجھتا رہے تا کہ اس حالت کی طرف اس کانفس مائل نہ ہوجائے گا ، کیونکہ میہ (ابھی تک) حظ نفس کو غیر حظ نفس سے ممتاز

کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا (اس لئے اس کو بھی اپنی حالت موجودہ پر مطمئن نہ ہونا جائے ممکن ہے اس میں حظ نفس ملا ہوا ہو )۔

پس اگرلوگوں کوکلمہ تو حید ( یعنی ذکرنفی ا ثبات ) کی تلقین کرے تو یوں سمجھے میر ا تلقین نہ کرنا بہتر تھا ،اور میں تو اس قابل ہوں کہ کوئی دوسرا مجھے کلمہ تو حید تلقین کر ہے اگر چەمقدرىمى ہے ( كەميں دوسروں كوتلقين كروں ) كيونكه ہم تقدير پرايمان تو ركھتے ہیں گراس ہے (اپنے فعل کے حسن پر )استدلال نہیں کرتے (لینی پیہ بات ضرور نہیں کہ جو بات جس کے لئے مقدر ہووہ اس کے حق میں خیر ہی ہو بلکہ بعض دفعہ شرکھی ہوتی ہے ) اور بیر(اپنی نا قابلیت کا اعتقاد )اس لئے ضروری ہے کہ ہماری تلقین کا کمتر نافع ہونااور اس کانتیج قاعدہ پر بنی نہ ہونامشاہر ہے کیونکہ قوم (صوفیہ ) کے نز دیک تلقین ذکر کے قابل وہی مرید ہوتا ہے جس کےنفس کی و نیوی اور اخروی سب خواہشیں فنا ہو چکی ہول بیشرط ہےان کے نز دیک (گرآج کل بہت ہے مریداس سے پہلے ہی سے جن عاتے ہیں)

اور ظاہر ہے کہ آج کل عوام کے نز دیک جو کہ تعلیم سلوک دینے والے شیخ کے ر تبہ ہے ناواقف ہیں کسی کا تلقین ذکر کرنا اس کی علامت ہے کہ پیٹلقین کرنے والا ولی اللہ ہے اوراس میں جن آفات کا سامنا ہے وہ مخفی نہیں ہیں ۔ کہ بجز معدود ہے چند کے ان سے کوئی نہیں چ سکتا \_پس جو شخص ( قابلیت بفقدر ضرورت کے بغیر ) لوگوں کو (بیعت و)تلقین کرتا ہو۔اس کو چاہئے کہاس (حالت ) کوحق تعالیٰ کی طرف ہےا ہے لئے اہلا سمجھے اوراینے آپ کو (بزرگوں کا ) فقال در نقال در نقال در نقال در نقال در نقال جھٹے درجہ میں نقال سمجھ کر تلقین کرے اور حق تعالیٰ ہے اس گناہ کی معافی مائے ، اور اپنے دوستوں ل حالاتكه يشخ طريقت مونے كے لئے ولى ہونالازم نبيں بلكه صرف وسائس ننس پرمطلع ہونا اور احوال ومقامات ہے داقف ہونااور طریقۂ اذ کار داشغال کا جانتا شرط ہے اب جاہے وہ خودصاحب حال وصاحب مقام ہو یا نہ ہوجیسے طبیب کے لئے طریقیۃ علاج ہے دا تق ہونا شرط ہے جا ہے وہ خود تندرست ہویا استرجم ۔ کوبھی سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے گئے اس منصب سے خلاصی ملنے کی دعا کریں اگر

اس نے ایسا کیا تو یہ البتہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کواس (مشینت) سے بچی کراہت ہے۔

اورا گر خلوت و گوشیشیٰ اختیار کرے تو یہ سمجھے کہ گوشیشیٰ چھوڑ دینا اور لوگوں
سے ملنا ملانا میرے لئے اچھا ہے اگر چہ اس کو خلوت سے نفع بھی ہوتا ہو کیونکہ بعض
بزرگوں کے نزدیک خلوت کی بھی پچھ اصل ہے کیونکہ وہ مخلوق سے بھاگنے میں اپنے
نفس کے لئے راحت اور مشاہدہ خلق میں تنگی اور پریشانی پاتے ہیں۔ اورا گروہ ہرمخلوق
میں ذات جن کا مشاہدہ کرتے تو اس سے ہرگز نہ بھاگتے اور (با وجودا ختلاط کے) خود
ہروقت خلوت میں رہتے ۔ کیونکہ جو تحص اس امر کا مشاہدہ کرتا ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز کے
ہروقت خلوت میں رہتے ۔ کیونکہ جو تحص اس امر کا مشاہدہ کرتا ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز کے
ساتھ ہے ۔وہ کی سے کیونکر بھاگ سکتا ہے اور مردو ہی ہے جو اپنے جسم سے خلق کے
ساتھ ہے ۔وہ کی سے کیونکر بھاگ سکتا ہے اور مردو ہی ہے جو اپنے جسم سے خلق کے
ساتھ ہواور باطن سے حق کے ساتھ ہو۔

اور خبر دار خلوت کی مشروعیت (اور ضرورت) پر حضورﷺ کے غار حرا میں خلوت گزیں ہونے ہے استدلال نہ کرنا کہ بیر قلت ادب ہے کیونکہ ان امور کو بجزان کا ملین کے جوانبیاء کے دارث ہیں جوخواہش (نفس) نے نکل چکے ہیں اور مقام تو بہ میں راتخ القدم ہیں اور کوئی نہیں سجھ سکتا۔خوب سجھ لو۔

اور جاننا چاہئے کہ خلوت فوریاضت کے ساتھ سلوک طے کرنا مشائخ کی ایک

ا خادت ہے مراد چلہ کئی ہے جس میں کی ہے کی دفت بھی ملنا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بعض اہل ریاضت ہے معتقد لے دہ مہینوں اور برسوں تک کی پہاڑیا خارجیں خلوت گزیں رہے اور کی ہے نہ ملتے تھے۔ بیطریقہ سلسلہ المداد یہ کے مشائخ نے بھی پہند نہیں کیا جیسا کہ علام شعرانی کے مشائخ نے پہند نہیں کیا۔ باتی دن رات میں ہوتا اور بعدرسوخ نے بھی اس کی بقاء کے لئے خلوت کا کوئی وقت ضرور ہونا چاہے اور اس کے علاوہ میں نہیں ہوتا اور بعدرسوخ کے بھی اس کی بقاء کے لئے خلوت کا کوئی وقت ضرور ہونا چاہے اور اس کے علاوہ بقیہ اوقات ملنے ملانے اور ارشاد و تلقین یا تخصیل معاش کے لئے ہونا چاہے اور ان میں بھی زبان و قلب کو مشغول ذکر رکھے ، علامہ جس خلوت کی نئی کر رہے ہیں وہ پہلی صورت ہے اور دوسری صورت کی نئی ان کے مشغول ذکر رکھے ، علامہ جس خلوت کی نئی کر رہے ہیں وہ پہلی صورت ہے اور دوسری صورت کی نئی ان کے کلام نئیں ہوتی بلکہ بعض مقامات سے تا ئید ہوتی ہے ۱۴ متر جم ۔

جماعت کا طریقہ ہے مگریہ ہمارے مشائخ کا طریقہ نہیں ۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں راضی ہیں جس حالت میں بھی وہ رکھیں اور ان کو کسی مقام یا حال پر نظر اور التفات نہیں جس کے حصول کا نہیں انتظار واشتیاق ہو۔ خوب بمجھلو۔

اور جاننا چاہئے کہ خلوت ہے اگریہ مقصود ہے کہ اغیار پر نظر نہ پڑے تو اغیار تو خلوت نشین کے ساتھ ساتھ ہیں کیونکہ وہ اپتے آپ کوتو دیکھے گا۔ نیز دیوار اور چھت اور فرش اور لوٹا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دیکھے گا۔ تو جس چیز ہے وہ بھا گتا ہے وہ تو اس کی ذات ہے گئی ہوئی ہے جدائی نہیں ہوئتی پھروہ خلوت میں کہاں رہا۔

دوسرے (اگراس کی ضرورت ہے بھی تو مبتدی دمتوسط کو ہے اور جواپنے کو شخ کامل سمجھتا ہواس کو چلہ کشی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ) شخ کامل کو مشاہدہ خلق میں حق تعالیٰ سے مفارقت کا اندیشہ نہیں ہوا کرتا ۔تا کہ مخلوق سے میل جول کی قوت حاصل کرنے کے لئے خلوت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتو اب اس کاعمل اپنے دعوے کے خلاف ہوگیا۔

تیسرے بیہ جننے خلوت کے مدی ہیں۔ان میں زیادہ وہ ہیں جواپے نفس کے ساتھ جیں خدا کے ساتھ خلوت ( کاملہ بلا واسطہ ) ہرز مانہ میں ایک شخص کے سواکسی کو حاصل نہیں ہوتی اور وہ قطب غوث ہے (جس کو قطب میں ایک شخص کے سواکسی کو حاصل نہیں ہوتی اور وہ قطب غوث ہوتے ہیں الا قطاب بھی کہتے ہیں ) تمام مخلوق میں ای کے ساتھ حق تعالیٰ منفر داور ختلی ہوتے ہیں اور جب اس کا جسم منور ( دنیا ہے ) جدا ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ کا تعلق کسی اور شخص کے ساتھ قائم ہوجاتا ہے۔

غرض ایک زمانہ میں دو شخصوں کے ساتھ حق تعالیٰ کو بلا واسط تعلق نہیں ہوتا۔ اور بہ خلوت (الہیہ) ان علوم اسرار میں سے ہے جن کی اشاعت نہیں کی جاسکتی (بلکہ اس کا ادراک ذوق سے ہوتا ہے) اور کتاب وسنت میں اس مضمون کا ثبوت موجود ہے، گرتہ بجز اہل اللہ اور خاص مقر مین کے اور کوئی اس کونہیں سمجھ سکتا ۔ یہ ہمارے شیخ

رضی الله عنه وارضاه کا ارشاد ہے۔

اور جانا چاہے کہ ہماری اس تقریر گذشتہ میں ان لوگوں پرا نکار (واعتراض نہیں ہے جو خلوت اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ بعض صوفیہ کے نزد یک بیطریقہ بھی مشروع ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہما لک کواپنی کی حالت کی طرف التفات ومیلان مناسب نہیں کہ اس میں اس کی ہلاکت ہے (پس اہل خلوت کواپنی اس حالت ہے مطمئن نہ ہونا چاہئے کہ ہم کس نے نہیں ملتے۔ اور ہر وقت خدا تعالی کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ہماری میہ حالت بہت اچھی ہے ) حالانکہ بھی کوئی شخص دور در از شہریا کسی دور جگہ ہے کسی ضروری کام کے لئے آتا ہے تو وہ شیخ (کے خلوت نشین ہونے کی وجہ ہے اس) تک پہو نچنے پر قدرت نہیں پاتا۔ اور یہ بہت بڑی قباحت ہے جو خلوت پر مرتب ہوتی ہے کیونکہ اس میں آنے جانے والوں پر اپنی عزت (وشوکت) قائم ہوتی ہے اور جب وہ شیخ سے ملئے کے لئے آتے اور اس کوخلوت گزیں پاتے ہیں تو (رنے وغصہ کی وجہ ہے ) یوں چاہتے ہیں کہ شیخ کو رحجہ ہے کہا ہم زکال دیں اور اہل اللہ کے نزد یک یہی ایک مصیبت نظیم ہوتی ہے اور جہ ہوتی ہے۔ کوئدا متیاز ہوتا اور لوگوں پر اپنی شان ظاہر ہوتی ہے)۔

ا حضرت سیم الامت دام مجدہم فریاتے سے کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا تھا کہ جنگل میں جاکر رہوں کیونکہ اختلاط ہے وحشت ہوتی تھی ۔ اور لوگ وقت بہت ضائع کرتے سے میں نے حضرت مولا نا گنگوہی قدس اللہ مرب ہوتی تھی ۔ اور لوگ وقت بہت ضائع کرتے سے میں نے حضرت مولا نا گنگوہی قدس اللہ میں تاری اللہ میں اور جواب میں تحریف کی جواس سے مقصود ہے وہ اس طرح حاصل بھی نہ ہوگا بلداس وقت مخلوق کا اور زیادہ بجوم ہوگا کیونکہ ایسے محض کی شہرت زیادہ ہوتی ہے ، لوگ بچھتے ہیں کہ بیتی بہت ہی بہوئے تارک الدنیا ہیں ، بس اسلم بہی ہے کہتی شہرت زیادہ ہوتی ہے اس میں طالبین کو بھی مہولت ہے اور اپنے کو بھی اور ملنے ملانے ہے اگر وحشت ہوتی ہے اور اپنے کو بھی اور ملنے ملانے ہے اگر وحشت ہوتی ہے اور کام میں خلل پڑتا ہے توبہتی ہی میں رہوا ورکس سے ہرگز نہ ملو سائے جھاڑ و مارو۔ ا ہ

حطرت علیم الامت فرماتے تھے کہ بیتھم اس فحض کے لئے ہے جو کی حالت ہے مغلوب ہواس لئے ملنے ملانے پر قادر ندہویا مبتدی ومتوسط ہوجس کواختلاط سے ضرر ہوتا ہو باتی منتہی کے لئے مناسب سے ہے بخلاف اس صورت کے جب کہ کوئی شخ کے پاس آئے اور اس کومزاح کرتا اور ہنتا ہوا پائے (کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں) اور (خوب بچھلو کہ) جس شخص کا طریقہ خلوت گزینی نہیں ہے اس کو خلوت اختیار کرنے والوں پرانکار (و اعتراض بھی) مناسب نہیں ، کیونکہ ہر شخص ای حالت کو اختیار کرتا ہے جس میں اس کو جمعیت قلب حاصل ہوتی ہو۔ (بیتو خلوت پر کلام تھا آ کے جلوت کے متعلق کلام ہے)۔

اوراگر شخ مجھی سوار ہوکر (اس حال ہے) نگلے کہ ایک جماعت اس کے گرد پیادہ پاچل رہی ہوجس ہے اس کو (دوسروں پر) امتیاز حاصل ہور ہا ہوتو اس کو بیہ سمجھنا چاہئے کہ میرے لئے اس حالت کے خلاف دوسری حالت بہتر تھی چنانچہ فلام ہے۔

نیزاس واسط بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کواپ پیچھے چلئے ہے منع فر مایا تھا۔غرض اسی طرح اپنی حالت کو ہمیشہ سجھتار ہے (کہ حالت محموجودہ کی صد کواپنے لئے بہتر سمجھے اورا پنی کسی حالت کواچھانہ سمجھے)

لیکن دوسروں کی حالت پراعتر اض کرنا اور ان کو حب ریاست وشہرت پر محمول کرنا ہی بالکل حرام ہے بلکہ ہرمسلمان پرواجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی حالت کو بہت می وجوہ (حنہ) پرمحمول کرتا رہے (کہ شایداس کی نیت اچھی ہو۔اورشایداس نے یون نہیں بلکہ اس کام کواس طرح کیا ہو) اور اس ہے بجر قلیل التو فیق (کم نصیب نے یون نہیں ملکہ اس کام کواس طرح کیا ہو) اور اس ہے بجر قلیل التو فیق (کم نصیب (بقیہ حاشیہ صفحہ کرشتہ) کہ اپنے اوقات منصبط کردے جن میں پھرونت خلوت کے لئے ہواور پھر جلوت کے لئے ۔گوا ختلاطے تعکیف ہی کیوں نہ ہو۔ہم نے اپ اکا برمولا نا گنگوہی اور مولا نا نوتوی (مولا نامجہ یعقوب صاحب) کو دیکھا ہے کہ اختلاطے ان کو بہت تعلیف ہوتی تھی مگر افادہ خلق کے لئے اس کو گوارا کرتے تھے حقیقت میں بیر بڑا بجاہدہ ہے اامتر جم

ل سیات یاد کر لیمنا چاہئے کہ علامہ نے بیے طریقہ ان لوگوں کے لئے بیان فر مایا ہے جوقبل از وفت پیٹنخ بن جاتے ہیں۔۴امتر جم شخص ) کے کوئی عاجز نہیں ہوسکتا ۔ جیسا کہ علامہ نو ویؒ نے شرح مہذب میں فر مایا ہے کیونکہ افعال واحوال میں تاویل کرلینا کیا دشوار ہے لیکن اس کا بیرمطلب نہیں کہ سب کو پارسا بہجھ کرامر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی نہ کیا کرنے۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ دل سے تو میل کرے اور ظاہر میں احتیا طااس خیال سے کہ وہ آئندہ کے لئے بچار ہے خیرخواہی کے ساتھ نفیحت کردے اور فیجت کرتے ہوئے اس کواپنے سے افضل شمجھے اور اس کو ہر شخص اپنے دل میں ٹول کرخود د کھی سکتا ہے محض دعوی کافی نہیں" بسل الانسسان علی نفسہ بصیرة ولو القی معاذیرہ مسلم ۲۱ خوب سمجھ لو۔

اوراگرلوگ سالک پر تعظیم و تکریم اور مدح و ثناء اور دست بوی کے ساتھ متوجہ ہوں تو اس کو سیحتے کہ بیت تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء (اورامتحان) ہے اس کو دل سے سیحے محض زبان ہی ہے نہیں ۔اس طرح اپنے سب حالات (وکیفیات) کو جو بظاہر نیک (وعمرہ) معلوم ہوتے ہیں (ابتلاء ہی پر محمول کرتا رہے) اور ہمیشہ اپنے اعمال کوریاء و نفاق اور سنت کی مخالفت پر محمول کرے گوظاہر میں حضور ہی ہے کہ موافق ہی مل کرتا ہو کیونکہ گلوق حقیقی طور پر حضور ہو گئی اقتدا ہے عاجز ہے کیونکہ ان کی عبادت میں خواہ نماز ہویا اور پھے کوئی نہ کوئی نقص و خلل ضرور ہوتا ہے اور بس یہ (ہمارا اتباع سنت) ای قبیل ہے ہے "حسنات الا برار سیفات المقربین "کہ نیک آ دمیوں کی سنت طاعت مقربین کے لئے گناہ ہیں۔ (اس طرح جوا عمال ظاہر ہیں ہم حضور ہو گئی سنت کے موافق کرتے ہیں حضور ہو ہی ہیں۔ (اس طرح جوا عمال ان ہو ہی ہیں ہم حضور ہو ہم ادا کے موافق کرتے ہیں طرح ہم ادا کرتے ہیں طاعات نہیں بلکہ گناہ ہوتے )۔

اور فضیل بن عیاض رضی الله عنه فر مایا کرتے تھے کہ جس کوریا کار دیکھنا ہووہ مجھے دیکھے لیے۔

اورمعروف کرخی رضی الله عنه فر ماتے تھے کہ میری خواہش ہیہ ہے کہ میری

وفات بغداد کے سواکس اور شہر میں ہو' (جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو) لوگوں نے عرض کیا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لئے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ زمین مجھے قبول نہ کرے (اور باہر پھینک دے) تو میں رسوا ہو جاؤں گا اور لوگ میری وجہ سے دوسرے مشائخ سے بھی بدگمان ہوجا ئیں گے۔ خدا ان بزرگوں سے راضی ہو (یہ کسے اپنے کومنائے ہوئے تھے)۔ اس طرح شخ عبد العزیز دیرینی رضی اللہ عنہ سے سفری حالت میں فقراء کی ایک جماعت نے کرامت (ظاہر کرنے) کی دراخواست کی اور کہا حضرت بستی میں داخل بھی داخل ہوئے اور کوئی کرامت نہ دیکھی تو دوبارہ درخواست کی آپ نے فرمایا کہ اس سے بردی ہوگئے اور کوئی کرامت نہ دیکھی تو دوبارہ درخواست کی آپ نے فرمایا کہ اس سے بردی ہوگئے اور کوئی کرامت نہ دیکھی تو دوبارہ درخواست کی آپ نے فرمایا کہ اس سے بردی اور کیا کرامت ہوگی کہ حق تعالی نے ہمارے لئے زمین کورو کے رکھا یہاں تک کہ ہم اور کیا کرامت ہوگی کہ حق تعالی نے ہمارے لئے زمین کورو کے رکھا یہاں تک کہ ہم

عزیزمن! تم ان عارفین کے احوال میں غور کرواللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور وہی اپنے نیک بندوں کا محافظ ہے۔

ان کا موں میں بھی حضور ﷺ کی افتد اءکر سے جو کا منفس پرگراں ہیں

(۲۵) اور درولیش کی شان میہ کے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی اقتراء اصلی کا موں میں کیا کرتا ہے جونفس پر گرال ہیں جیسے رات کو اٹھنا اور (لوگوں کی ) ناحق ایذ اکا تخل کرنا وغیرہ وغیرہ اور ہلکی باتوں پر اکتفائہیں کیا کرتا۔ جونفس کے لئے آسان ہیں مثلاً عمامہ شملہ دار با ندھنا اور اونی کپڑے پہننا اور مسواک کرنا وغیرہ ، کیونکہ جوشخص الیں عمامہ شملہ دار باندھنا اور اونی کپڑے پہننا اور مسواک کرنا وغیرہ ، کیونکہ جوشخص الی الی ظاہری ہلکی باتوں پر اکتفا کرے اور باطن میں ناشا تستہ امور کا ارتکاب کرے اس کی الی مثال ہے جیسے کوئی شخص جمعہ کے دن کتے کا گوہ اپنی تمام بدن اور کپڑوں کوئل کے اور جب جمعہ کی نماز کو جانے لگے تو او پر سے کچھ گلاب چھڑک لے یا خوشبو کی دھونی لے لئے اور جب جمعہ کی ناضح نے کہا کہ میہ خوشبو لگا نا چھوڑ دے۔ اور اینے بدن اور

لباس کو پاک صاف کر لے کہ زیادہ ضروری ہے تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں خوشبولگا نا نہ چھوڑ وں گا اور اس سنت پرضرور عمل کروں گا تو بتلا وَ اس خوشبولگا نے کا کیا فائدہ جب کہ اس کے بنچے گندگی اور بد بو کھری ہوئی ہے۔

پس مارفین کی اور ہراس شخص کی نظر کا یہی حال ہے جس کی بصیرت حق تعالیٰ نے کھول دی ہے ۔اور اس کو اپنے اندر خبائث کا انکشاف ہو چکا ہے کہ وہ ظاہر کی آرائنگی کو چھوڑ کران امور میں مشغول ہوتا ہے جن کے علاج میں ساری عمرختم ہوجاتی ہے۔

حق تعالی ان ہے راضی ہوں بھلا کہاں تو یہ حضرات ہیں اور کہاں وہ شخص ہے جو محض لباس اور باتوں ہی ہے اور اس کے سوا اور پچھطریقے بزرگوں کے اختیار کرنے ہے اپنے کو بزرگ سجھتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ گئے تو اول ہلاکت میں ڈالنے والی باتوں کا علاج کر واور اپنے باطن کوان ہے پاک صاف کر واور اس کے بعد ہلکی ہلکی باتوں پڑل کر واور من جملہ امور مہلکہ کے دینار ودر ہم اور جملہ متاع دنیا کی محبت ہے باتوں پڑل کر واور من جملہ امور مہلکہ کے دینار ودر ہم اور جملہ متاع دنیا کی محبت ہے باتوں پڑل کر واور من جملہ امور مہلکہ کے دینار ودر ہم اور جملہ متاع دنیا کی محبت ہے باتوں پڑل کی کیا ہوں ہے نکالو)

اورسیدنارسول الله ﷺ پیرحالت تھی کہ آپ کی تنخواہ کے بھروسہ پردات نہ گذارتے تنے (بلکہ متو کلا نہ زندگی بسر کرتے تنے )اور بازار کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں سے نمک اور گوشت اپنے ہاتھ اور گود میں لایا کرتے اور کی کوان کے اٹھانے کا موقع نہ دیتے تنے اور (اگر کوئی لینا چاہتا تو) فرماتے کہ صاحب متاع اپنے سامان کے اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ مستحق ہے اور اس کے سوارسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ گی اور بھی عادات تھیں (جن کواختیار کرنا جا ہے )۔

اور خبردار! میمت مجھنا کہ بازار جانے اور بازار یوں سے ملنے ملانے میں عزت کم ہو جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ اس خیال کا منشأ رعونت نفس اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا مجھنا ہے حالانکہ میہ بردی غلطی ہے کیونکہ بازار والے (مسلمان

دوکا ندار) بہت بڑے نیک کام میں (مشغول) ہیں وہ تم سے زیادہ گلوق کونفع پہنچار ہے ہیں اور جوشخص (مسلمان) باور چیوں اور تیلیوں کی حالت میں غور کرے گا وہ اپنے آپ کوان کا خادم بننے کے لائق بھی نہ پائے گا کیونکہ وہ لوگ دن بھر مخلوق کے مزافع میں مشغول ہیں اور بیشخص اکثر اوقات خالی رہتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا پیشنہیں ہوتا جس سے کسی دوسرے کونفع ہنچے لیکن ہر بات کا اور اک قلب ہی سے ہوسکتا ہے۔ (اور شرح کل قلوب ہی کا قط ہے)۔

جب سیمجھ گئے تو درولیش کوا پنا وقار پاش پاش کرنا چاہئے اوراس کے نظام و قاعده کوتو ژ دینا چاہئے اور کسی خاص حالت کا یا بند نہ ہونا چاہئے جیسے بڑا ساعمامہ باندھنا اورفیمتی اون کا لباس پہننا وغیرہ وغیرہ بلکہ اپنے تمام حالات میں سہولت اختیار کرے بس جومل گیا۔ پہن لیا اور جومیسر ہوا کھا لیا اور بھی اینے ہاتھ ہے روٹی یکالی اور گھر میں جھاڑو دے لی اور کھانا پکالیااور بیوہ عورتوں اور پیتم بچوں کا کام کاج کر دیاان کے لئے کنویں سے یانی بھرکرلا دیا۔اورعوام ہےاس طرح باتیں کرے کہ جیسے یہ بھی انہی میں ے ایک ہے، کی بات میں ان سے ممتاز بن کر ندر ہے کیونکداس کے خلاف حالت اختیار کرنے میں اس کے لئے وقاراور شان ریاست پیدا ہوگی پھروہ کسی حاجت مند کی اعانت کرنا چاہے گابھی تو موقع نہ ملے گا کیونکہ حاجت مند ( ول میں ) یہ کہے گا کہ میں شیخ سے کیونکر خدمت لوں اور اس کو پیخبرنہیں کہ دوسروں سے زیادہ شیخ ہی اس قابل ہے کہ اس سے خدمت کی جائے کیونکہ اس کانفس مہذب ہو چکا ہے وہ بہ نسبت دوسروں کے جلدی خدمت کرنے پرآ مادہ ہوگا (اوراس کے فٹس پرکسی کی خدمت ہے گرانی بھی نه ہوگی) مگر جب لوگ شیخ کی ریاست اور شان کو دیکھتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ اس شان کوتو ڑنا شخ پر بڑا گراں ہے تواس سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہان کے دل میں یہ بات جم گئ ہے کہشنے ایسے کا موں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور درولیش کواپے نفس کی نفرت (وحمایت) سے اوراس تاویل ہے بچنا

جا ہے کہ میں توبید (شان ووقار ) مخلوق کی اور طالبین کی مصلحت کے لئے (اختیار ) کرتا ہوں کیونکہ شخ کومناسب ہے کہ وہ اپنے متبعین کے ساتھ زیادہ اختلاط اور میل جول نہ رکھے کیونکہ اس سے اس کی عزت طالبین کے دل سے نکل جاتی ہے پھران کواس سے نفع نہیں ہوتا ہیر( تاویل کرنے والا ) اول تو اپنے آپ کوشنخ بنا تا ہے اور یہ جھتا ہے کہ میں شیخ ہوں ، دوسرے بیہ مجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں مخلوق کی ہدایت ہےاور بیسب الیمی ہا تیں ہیں کہ جس ( کے دل ) میں ان کا وقوع ہووہ اس کے ناقص اور کورا ہونے کی دلیل ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ کھانا بھی کھاتے اور بازار میں بھی جاتے تھے (حضور ﷺ نے تھی اس تاویل ہے کا منہیں لیا اور نہ رہی تھے کہ میرے ہاتھ میں کسی کی ہدایت ہے ) اور آپ برتوبي مكم نازل بواج "ما على الرسول الا البلاغ "مل رسول الله كودمه برو تبلغ كے كونبيں اور بيار شادنازل موا"ولو شاء الله لحمعهم على الهدى فلا تكونين من الحاهلين " الرخداتعالي جائة توسب كومدايت پرجمع كردية پس آپ نادان نہ بنئے ۔اوراس کے سوابہت ی آیات (ای فتم کی) ہیں (جن میں حضور و کالوق کی فکر میں بڑنے ہے منع کیا گیاہے)۔

اوراگریدمان لیا جائے کہ بعض اوقات رسول اللہ ہے امور مذکورہ کے خلاف بھی کرتے تھے تو (اس ہے تم کواپی حالت پر استدلال کا حق نہیں کیونکہ) حضور ہے ہے وسائس نفس ہے معصوم تھے مثلاً رسول اللہ ہے نے بھی اپنے عمامہ کے بیج کو پانی کے گرھے میں دیکھ کر درست کیا ہے اور عمدہ وقیمتی لباس بھی پہنا ہے جب کہ آپ کے پاس بعض لوگ سفیر بن کر آئے اور آپ مٹی کے چبوترہ پر بھی بیٹھے ہیں جب کہ صحابہ نے آپ بعض لوگ سفیر بن کر آئے اور آپ مٹی کے چبوترہ پر بھی بیٹھے ہیں جب کہ صحابہ نے آپ سے درخواست کی کہ حضور دوسروں سے ممتاز جگہ پر تشریف رکھا کریں تا کہ آئے والا جلدی ہے آپ کو پہچان لے اور احکام وین دریا فت کرلیا کرے تو حضور ویسے کا امتیازی حالت اختیار کرنا محض مسلمانوں کی مصلحت کے لئے تھا۔ پس جو شخص اس فعل میں آپ حالت اختیار کرنا محض مسلمانوں کی مصلحت کے لئے تھا۔ پس جو شخص اس فعل میں آپ

کا اتباع کرنا جاہے اس کوصدق وخلوص کی رعایت کرنا جاہئے ۔اور جاننا جاہئے کہ درولیش ناقص کوا کا برا تو یاء (لیعنی اولیاء کاملین) کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ۔وہ تو (اس طرح) اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا کیونکہ وہ ابھی نفس شیطان اور خواہش کی آمیزش کوئییں پہچانتا۔

مثلاً کوئی شخص سیدی علی بن وفاء اور سیدی شخ مدین رضی الله عنهما اوران کے سوا
دوسرے عارفین کاملین کی مشابہت اختیار کر کے عمدہ لباس پہننے گے (توبیر حماقت ہے)
محلا اس کا حال اوران کا حال کہاں؟ اوراس کا مقام اوران کا مقام کہاں؟ بیان کی تو
کرامتیں ہی اس بات کی تجی دلیل تھی کہان کی خواہشیں اور حظوظ نفس مرچکی ہیں کیونکہ
جب تک کی ولی میں حظ نفس باقی ہے خواہ دنیوی حظ ہویا اخروی اس وقت تک اسے سی
کرامت کا عطا کیا جانا محال ہے۔

سیدی شیخ مدین رضی الله عند کا داقعہ ہے کہ ان کی خانقاہ کا منارہ تغییر کے فارغ جونے کے ساتھ ہی جھگ گیا حکام نے معمار کو پچھ سزا دینے کا ارادہ کیا تو شیخ (مدین) رضی اللہ عنہ باہرتشریف لائے اوراپی کمر منارہ سے لگا دی وہ ٹوراسیدھا ہوکراپی بنیاد پرجم گیا اور پچے بھی جھکا ؤندر ہا۔

اوران کے ایک مرید کویہ واقعہ پیش آیا کہ دریائے نیل میں دریا کے چڑھاؤ کے وقت اس کی ایک تھیلی دراہم کی گر پڑی اس نے آگر شیخ کواطلاع دی شیخ نے فورا اپنی جانماز کے نیچے ہاتھے ڈال کرنکال دی جس میں سے پانی ٹیک رہاتھا۔

نیز ایک دفعہ کی شخص نے حضرت کے ایک مرید کی بیٹی کو بلا دفارس کے جنگل میں چھیٹر نا شروع کیا (اوراس کو پکڑنا چاہا) شخ اس دفت مصر میں پا خانہ کے اندر تھے۔ وہ لڑکی اس (بدنیت ) شخص کے دفع کرنے اور ہٹانے سے عاجز ہوگئی ۔ تو شخ نے (مصربی سے ) اپنی ایک کھڑاؤں کچھینک کراس شخص کے ماری جواس کی گردن میں آکر (زور سے ) گئی اور وہ فورا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لڑکی نے وہ کھڑاؤں اٹھالی اورا پ

باپ کے پاس لے کر آئی اس نے پہچان لیا کہ بیتو شیخ (مدین رضی اللہ عنہ) کی کھڑاؤں ہے، پھر جب وہ مصرآیا تواس کواپنے ساتھ لے کر آیا۔اوراس کے سوابہت سے کرامتیں مشہور ہیں۔

اور بزرگان شاذلیہ میں تو بعض اقطاب ہوئے ہیں اوران کی حالت و کرامات مشہور ہیں تو ان جیسوں کو اختیار ہے کہ جیسالباس چاہیں پہنیں ان کو پکھ ضرر نہ ہوگا مگر جس ناقص شیخ کے (ول میں )ایک کمزوری بتی چک رہی ہے اس کوتو ذراسی ہوا بھی بجھادے گی (اس کوان حضرات کی ریس نہ کرنا چاہے ۱۲) خوب سجھ لو۔

اوراس خیال رکھو کہ جو کوئی اینے کوقوی کہے اور بیددعوی کرے کہ مجھے الیمی چیزیں ضررنہیں کرتیں اس پر اعتراض کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کی حالت کواللہ تعالیٰ کے حوالے کر د، کیونکہ اعتراض جا ئزنہیں اور یہ مجھنا کہ اس شخص کے اندراس لباس سے ناجائز کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں (بدگمانی ہے کیونکہ ) بیامر باطنی ہے جس کا ہم کوعلم نہیں اس لئے تشکیم ہی اسلم ہے،اعتراض تواس شخص پر ہوسکتا ہے جومحر مات ظاہرہ کا مرتکب ہو۔ اوراس دعوے کے سچا ہونے کی علامت سے ہے کدا گریڈخض ایسے لوگوں کے سامنے جواس کےمعتقد نہیں ہیں خراب وخت لباس پہن کر چلا جاوے تواس کے نفس میں کسی قتم کی پریشانی اور خجلت نہ ہو۔اوراگر اس سے پریشانی اور خجلت ہوئی تو بیاس کی دلیل ہوگی کہاس میں ہوائےنفس باقی ہے اور میخص قیمتی لباس محض ہوائےنفس سے پہنتا ہے نہ کسی اور وجہ ہے باقی معتقدوں کے سامنے خراب وخستہ لباس پہن کرآ جا نااور اس سے پریشانی ندہونا قوت کی دلیل نہیں کیونکہاس میں پریشانی کی کوئی وجہنیں وہ جانتا ہے کہان کا تواس ہےاوراغتقا دیڑھے گااوروہ مجھیں گے کہاس وقت شیخ پرکوئی خاص

اور جاننا چاہئے کہ جس شخص کو کوئی دینی یا دینوی الی حالت نصیب نہ ہوجس کی وجہ ہے لوگ اس کی تعظیم کریں اس کا عمرہ (اور قیمتی )لباس پہننا ندموم نہیں کیونکہ ایبانہ کرنے میں بیاندیشہ ہے کہ کوئی اس کو حقیر سمجھے اور تحقیر مسلم کی وجہ سے گناہ میں گرفتار ہواور بیہ بلاآج کل درویشوں میں بھی عمو ماموجود ہے کیونکہ ان میں زیادہ وہ ہیں جن کے باطن میں نورنہیں جس سے کامل و ناقص میں تفزیق کرسکیں پس وہ بھی آچھے لباس والے ہی کی تعظیم کرتے ہیں اور خراب لباس والے کی پرواہ بھی نہیں کرتے اگر چہ وہ اولیاء (کاملین) ہی میں سے ہوں۔

جب درویشوں کی بیرحالت ہے تو دنیا داروں کا تو کیا پوچھنا اور جس کوالی حالت حاصل ہوجس سے لوگوں کی نظر میں معظم ہوگیا ہو جیسے صلاح وزہد وغیرہ (اس کو پیمتی لباس پیننے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ گھٹیا لباس کی وجہ سے کوئی اس کی تحقیر نہ کر ہے گا بلکہ ) لوگ پہلے سے زیادہ معتقد ہوں گے (تو پیشخص عمدہ لباس سنجل کر پہنے کیونکہ اس کوکوئی شرعی ضرورت تو ہے نہیں ممکن ہے کہ ہوائے نفس اس کا منشاء ہوسو جب تک پورا اطمینان نہ ہوجائے کہ نفس اور ہوائے نفس کواس میں دخل نہیں بلکہ محض "ان اللہ جسمیل اطمینان نہ ہوجائے کہ نفس اور ہوائے نفس کواس میں دخل نہیں بلکہ محض "ان اللہ جسمیل و یہ جب الحمال "اور حدیث "لیر علیك "فیا اعتال مقصود ہے اس وقت تک عمدہ و یہ جب الحمال "اور حدیث "لیر علیك "فیمالیت کرے و ہو یتول الصلحین ۔

اگرکوئی آپ کے درجہ سے انکار کرے تو مکدر نہ ہو

(۲۷) اور درویش ( کامل ) کی شان میہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کو اولیاء صالحین کے درجہ سے نکالے اور یوں کہے کہ فلاں کوتو طریق کا پچھ بھی ذوق نہیں تو میہ بات من کر مکدر نہ ہو، کیونکہ اگر میعنداللہ صالح ہے تو اس منکر کے کہنے سے عنداللہ صلاح سے نہیں نکلے گا۔اورا گرعنداللہ غیرصالح ہے تو مخالف نے پچ کہا۔ <sup>ی</sup>

ل و يكف مجمع الزواكر، ج.۵ من ۳۲ و ۱۳۳

ی ولنعم ماقال ذوق الدهلوي \_

بں سکتا اے ذوق ہے برادہ بی کہ جو تھے کو براجا نتا ہے بقو دہ بچ کہتا ہے کے کو ل اس کے براما نتا ہے

تو بھلاہے تو براہونییں سکتا اے ذوق اورا گرتو ہی براہے تو وہ چے کہتا ہے اب تواس پر غیض کرناکسی طرح بھی مناسب نہیں اور یہ بھی مناسب نہیں که منار کے پاس کوئی نرم جواب کہلا کر بھیج تا کہ اس کا اعتقاداس سے اچھا ہو جائے کیونکہ یہ تو بڑا لمباقصہ ہے (جو بھی طنہیں ہوسکا) اگر اس سے ایک شخص راضی بھی ہو گیا تو دس اور مخالف پیدا ہو جائیں گے (پھر کس کس کومنا ؤگے) اور فقیر کو تو حق تعالی کے سواکس پر بھی نظر نہ کرنا چاہئے اور اگر یہ اپنے نفس کی طرف داری کرے گا (اور مخالفوں کی باتوں کا جواب دے گا) تو پریشان ہی ہوگا۔

اور جوشخص اپی نبت لوگوں کی مدح وثا من کرخوش ہوا اور واقع میں بزرگ ہے کورا ہواس کی ایسی مثال ہے جیے کوئی بیری کرخوش ہو کہ میرا مرید یوں کہتا ہے کہ میرے پیر کے پاخانہ میں ہے مشک کی خوشبو آتی ہے ۔ اور بیری کر پیر صاحب "المحمد لله رب العلمین " کہتے ہوں حالا نکہ وہ اپ دل میں اپ پاخانہ کی پلیدی اور سرا اہند کوخوب جانے ہوئے ہے یہاں تک کہ قضائے حاجت کے وقت وہی خودا پنی تاک بند کر لیتا ہے ( گر باایں ہمہ مرید کی غلط تعریف سے خوش ہوتا ہے ) بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا دھوکہ ہوگا ( پس شخ کو فئے کی کی مدح سے اترانا چاہئے نہ کی کی فدمت سے محدر ہونا چاہئے نہ کی کی فدمت سے محدر ہونا چاہئے نہ کی کی فدمت سے محدر ہونا چاہئے نہ کی کی فدمت سے کیوں کر ہوسکتا ہے ۔ خوب مجھلو۔

## ا ہے آپ کواللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے ممتر سمجھے

(۲۷) اور درویش کی بیشان ہے کہ وہ (حضرت حق کے) ادب کا ہمیشہ خیال رکھے اور اپنے کو خلق اللہ میں سب سے کمتر سمجھے لیس مرید سے ایک بات بھی نہ کہے کہ اگر ذکر کے وقت شیطان وسوے ڈالے تو میرا نام بلند آواز سے لے لیا کرو، شیطان مجاگ جائے گا، ایس بات کہنا اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنے کو اولیاء عارفین میں شار کرتا اور اپنے کوا نہی میں سے بچھتا ہے "والمظن اکذب الحدیث اللہ اور بھلا جب

ل بخاري ج:٢،٥٠ ١٩٩٥ باب

شیطان ای کوگرا تا اور پچیا ڑتار ہتا ہے تو اس کا نام لینے سے وہ کیوں کر بھاگ جائے گا،
مثل مشہور ہے کہ جب مضائی کوڑے کھانے سے ملتی ہے تو کھٹائی کا تو پوچھنا کیا۔ اور
ادب کا طریق بی تھا کہ اس سے یوں کہتا کہ جب شیطان تیرے پاس آئے اس وقت
اللہ تعالی کو یاد کر یارسول اللہ کھٹے کا نام لیا کر یونکہ شیطان
اللہ تعالی کو یاد کر یارسول اللہ کھٹے کا نام لیا کر یونکہ شیطان
اللہ تعالی کے یاد کر یارسول اللہ کھٹے کا نام لیا کر یود کہ شیطان اللہ تعالی کے ذکر سے
ان کے سامیہ سے بھا گتا ہے اور جب (قاعدہ بیہ ہے کہ) شیطان اللہ تعالی کے ذکر سے
بھا گتا ہے (کے معاور دونی الحدیث و اذا ذکر اللہ حنس ۱۲) تو وہ اغیار کے ذکر سے
کیسے بھا گا۔ خوب مجھلو۔

اورا ما م احمد بن صغبل رضی الله عند نے روایت کی ہے کہ ایک رات جنات نے رسول الله ﷺ و پریشان کرنا چا ہا۔ ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لا یا جس سے رسول الله ﷺ کے چبرہ مبارک کو ایذ اوینا چا ہتا تھا۔ توای وقت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور ﷺ کو چند کلمات بتلائے جن کو آپ نے پڑھا تو آگ بجھ گئے۔ اھ۔ تو ویھو اللہ تعالی نے شیطان کو بنی آ دم پر کتنا تسلط دیا ہے (کہ وہ ملعون سردار بنی آ دم ہے بھی ہمت باندھی ۱۲) نظر دیا ہے کہ بھی ہمت باندھی ۱۲)

اورامام بخاری رضی الله عندنے "باب صفة ابلیس و جنوده" میں ابو ہر یرہ رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ (ایک رات) آپ نے نماز پڑھی پھر فر مایا کہ شیطان میر سے سامنے آیا اور میری نماز تو ڑنے کے لئے جھے پر حملہ کیا پھر حق تعالیٰ نے جھے اس پر قابودے دیا۔اھ۔ تو شخ کو اس میں غور کرنا چاہئے (اور اس کے بعد سوچ کہ جس کی اتنی ہمت ہے وہ تم جیسوں کا نام لینے سے کیوں کر بھاگ جائے گا والسلام۔

اور اگروہ یہ کہے کہ میں نے مرید کو اپنا نام لینا اس لئے بتلایا ہے کہ وہ دوسروں کے مقام سے جاہل ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر بھی ادب کی بات بیتھی کہتم اے کسی ایسے کا نام بتلاتے جو رتبہ میں تم سے بڑا ہے کیونکہ بیتمہارے مقصود کے (لینی اصلاح مرید کے ) زیادہ قریب ہے اور اگرتم کواس امر کا مشاہدہ ہو جاتا کہ واسطہ کے ساتھ اعتقاد کرنے سے نفع ہوتا ہے اس میں فاعل حقیق اللہ تعالیٰ ہیں (اور واسطہ کا اعتقاد محض واسطہ ہے )۔ تو تمہاری نظر میں اپناواسطہ اور دوسرے کا داسطہ ساوی معلوم ہوتا۔
اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس مقام پرامام ججۃ اللہ علی انحققین ولی کامل مہل بن عبداللہ تستری کا وہ مناظرہ جو ابلیس کے ساتھ ہوا تھا بیان کر دوں تا کہ تم کو معلوم ہوجائے کہ شیطان کو تلوق پر کس درجہ تسلط دیا گیا ہے اور اگریہ بات نہ ہوتی تو حق تعالیٰ ہم کواس سے کیوں ڈراتے۔

سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ البیس سے ملا۔ اور
میں نے اس کو بہچان لیا اور وہ بھی ہے بچھ گیا کہ میں نے اس کو بہچان لیا ہے ، اس کے
بعد ہم دونوں میں باہم مناظر ہونے لگا۔ وہ اپنی کہتا رہا میں اپنی کہتا رہا اور باہم گفتگو
بوھ گی اور نز اع طویل ہوگیا یہاں تک کہ وہ بھی خاموش ہوگیا اور میں بھی اور وہ بھی
سوچ میں پڑگیا اور میں بھی پھر اخیر بات جواس نے کہی وہ یہ بھی کہ اے ہمل! اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں و صعت کل شعی "سٹو میری رحمت ہر چیز کوشامل ہے اا)۔
ورحمتی و سعت کل شعی "سٹو میری رحمت ہر چیز کوشامل ہے اا)۔
اورشی بھی سب نکر ات میں بڑا نکرہ ہے (تو عموم میں کیا شبہ ہے ) اور یہ بات تم سے خفی
اورشی بھی سب نکر ات میں بڑا نکرہ ہے (تو عموم میں کیا شبہ ہے ) اور یہ بات تم سے خفی
نہیں کہ میں بڑی نیمینا شی ہوں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے۔

سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا اس نے جھے گونگا بنادیا اورالی آیت کو پیش کر کے جھے چرت میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس سے الی بات سمجھا جو میں نہ سمجھا تھا اس لئے میں دریتک چرت زدہ ہو کرسوچ میں پڑ گیا اور دل دل میں اس آیت کو پڑھنے لگا جب میں ''فسا کتبھا للذین یتقون ویؤ تون الزکوۃ والذین ھم بآیا تنایؤ منون'' کمر پہنچا (جس کا ترجمہ بیہے کہ پھر میں آیت رحمت کوان لوگوں کے

العراف:١٥٦

لئے خاص کردوں گا جو مخالفت حق سے بچتے ہیں اورزکواۃ دیتے اور ہماری آیوں پر
ایمان لاتے ہیں) تو میں بہت خوش ہوا اور یہ مجھا کہ مجھے بڑی جمت مل گئی اور اب میں
شیطان پر ایساغلبہ حاصل کروں گا جس سے اس کی گردن ٹوٹ جائے گی اور میں نے کہا
اے ملعون! حق تعالی نے پہلی آیت کو ایس خاص صفات کے ساتھ مقید کیا ہے جو اس کو
عموم سے نکال ویتی ہیں چنا نچھ اس کے بعد ہی ارشاد ہے "فسسا کتبھا للذین یتقون
ویٹ تون الزکو ہ " الی آخر الآیات (جس سے معلوم ہوا کہ رحمت الہی اہل تقوی واہل
ایمان کے لئے مخصوص کردی گئی ہے ا)

تواس پرابلیس ہنسااور کہنے لگا اے نہل! میں بیدنہ بھتا تھا کہتم اس درجہ جاہل ہواور نہ بیر گمان تھا کہتم اتنا ہی علم رکھتے ہو۔اے نہل! تم کومعلوم نہیں کہ تقلید تمہاری صفت کے بنہ کہتی تعالیٰ کی صفت۔اھ۔

ل میں کہتا ہوں کہ اس جملہ میں ملعون نے تخت مغالطہ ہے کام لیا ہے۔ بات میہ ہے کہ تقلید کے دومعنی اس کے بعث احتیاج الی المحان والی الزمان والحجات و نیر هایدواقتی ممکنات کی صفت ہے۔
ان کی صفات اس ہے منزہ جیں اس تقیید کا مقابل استغناء۔ ہجونی تعالی کی اوران کی صفات کی صفت ہے۔
دومرے بمعنی اختصاص بالشی جس کا مقابل محتوات تی میں موسکتا ہے کونکہ تعلق حادث ہو تو واقع نہیں لیکن یا عتبارتعلق بالسمی بالشی جس کا مقابل محتوات تی میں ہوسکتا ہے کونکہ تعلق حادث ہو تو واقع نہیں لیکن یا عتبارتعلق بالسمی التھید کولونی اشکال نہیں ورند عوص صفات (مثل محتوم رحمت) پر بھی اشکال موجو کی کونکہ صفات الہیں نفسہا تو قائم بذات تی ہیں، اس درجہ ان میں موجو کہاں؟ بلکہ عوم بھی درجت کو عام ما نا ہے اس درجہ میں موجو کہاں کا بخواب فلا ہم ہو کہ جس درجہ میں موجو بھی جا تر نہیں اورا گر مان میں وہ تقیید کے بھی قابل ہے اور جس درجہ میں تقیید رحمت کال ہے اس درجہ میں موجو بھی جا تر نہیں اورا گر مان لیا جائے کہ المبیس بھی "و صعت رحمت کال ہے اس درجہ میں موجو بھی جا تر نہیں اورا گر مان الیا جائے کہ المبیس بھی "و صعت رحمتی کل شعنی " کے تعت میں داخل ہے اس کو بدر حت کال ان ما تیا کہ دو و حیات آخرت میں بھی سخی نجات و مور درجمت ہوگا کہ وادر تمام کفار کو عام ہے جس کی بدولت ان کونجت و جو دو حیات آخرت میں بھی سخی تو بیا میں مواد و حیات اللہ عنر سے بھی تھا سلے المبیس کی بدولت ان کونجت و جو دو حیات ورز تی و نیرہ و حاصل ہے اور عالب حضرت بھی تھا سلے المبیس کے سامے خاموش ہے ہو تھی مواش ہے اور عالب حضرت کو اجریہ بچھتے تھا سلے المبیس کے سامے خاموش ہے ہو تو حیات اس خاموش ہے ہو تھی مواشل ہے اور عالب حضرت کو اجریہ بچھتے تھا سلے المبیس کے سامے خاموش ہے ہو تھی ہو تھی ہو تھی کو تھی مواشل ہے اور عالب حضرت کو اجریہ بچھتے تھا سلے المبیس کے سامے خاموش ہے ہو تو حیات مواشل ہے اور عالب حضرت کو ایو تر بچھتے تھا سلے المبیس کے سامے خاموش ہے ہو تو حیو کہ بھی تھی اسلے المبیس کے سام خاموش ہے ہو تو حیو کہ بھی تھی ہے اس کی بدور تھی ہے ہو تھی ہے تھا سلے المبیس کے سامے خور و حیات سامے المبیس کے سام تھی ہے ہو تھی ہے تھا سلے المبیس کے سامے خور و حیات سامے المبیس کے سام تھی ہو تھی ہے تھی ہے سامے المبیس کے سام تھی ہے تھی

سبل رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بخدا مجھے اس نے گونگا بنادیا اور میں نے دل میں سوپنے لگا اور میر اتھوک خشک ہوگیا جس کا نگلنا مشکل ہوگیا بخدا اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا اور شیطان کا منہ بند کرنے کے لئے مجھے کوئی راستہ نہ ملا۔ اور میں نے جان لیا کہ اس کو جو (رحمت اللی ) کی طبع ہے وہ اس کے نزویک بجا امید ہے (بے جانہیں ہے ) اس کے بعد وہ بھی چل ویا اور میں بھی لوٹ آیا۔ سہل رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میر اید قصد ہوا کہ اللیس سے طریق معرفت سے خود پھر میر اید قصد ہوا کہ اللیس سے طریق معرفت حاصل کروں گووہ اپنی معرفت سے خود منفی نہیں ہوا کہ ونکہ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے ''انہ ظر السی ماقال و لا تنظر المی من قال " کہ بات کود کھواور بیمت دیکھو کہ اس کا کہنے والاکون ہے۔ عزیز من! اس مناظرہ میں تامل کرواس کے منافع تم کوخود ہی حاصل ہوجا کیں گے۔ و الله یتولی هدائ

# اہے شخ کاادب محوظ رکھے

(۲۸) اور درویش کی شان بیہ کہ جب تک وہ طالب کے رہاں وقت تک ابیہ نیشن کا ادب ملحوظ رکھے اور جہاں تک ممکن ہواس کے ساتھ اعتقا در کھے کیونکہ اس سے انشاء اللہ اس کو نفع حاصل ہوگا مگر بیا عتقا دنہ کرے کہ اس وقت کے تمام مشائخ میں اس کا شیخ سب سے زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں قطب اور اصحاب نوبت وغیرہ اولیاء اس کا شیخ سب سے زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں قطب اور اصحاب نوبت وغیرہ اولیاء کی الجیس سے ملاقات ہوجائے تواس سے گفتگو بھی نہ کرے، کیونکہ علم مخالطہ میں اس کو ہوئی مہارت ہے ہوئے سے دہ چکر میں ہوجاتا مخالطہ دے دیتا ہے جس سے وہ چکر میں ہوجاتا ہے جانا ط

ع اس کا مطلب پنہیں کہ طلب کامل ہوجانے کے بعدادب کی رعایت ضروری نہیں۔ بلکہ مطلب بیہ کہ زمان ظلب میں تو اس کو بہ تکلف اوب واعتقا در کھنا چاہئے گواس کو پٹنے کے مقام و درجات کا بھی علم نہ ہواور کمال طلب کے بعد تو خود ہی بے اختیاراوب کرے گا کیونکہ اب اس کو پٹنے کے درجات کاعلم ہو چکا ہے۔ ۱۲ مترجم کاملین کی ہے اوبی (کااندیشہ) ہے دوسرے اس (اعتقاد) ہیں بعض دفعہ کذب کا احتمال بھی ہے کیونکہ بیتو محض تمہارا گمان ہی گمان ہے ''والظن اکذب الحدیث ''۔

پس ایک ولی کو دوسروں پر نضیلت دیناای شخص کا کام ہے جس کو خذا تعالی نے (لبطور کشف صحیح یاالہام کے) ہتلا دیا ہو، دوسرے کو بیتی حاصل نہیں اس کو بجھ جا و (البتہ اس اعتقاد کا مضا کفتہ نہیں کہ میری نظر اور میری تلاش میں اس سے زیادہ کامل کوئی نہیں ۱۱) اور محقق کامل مدقق فاصل شخ محی الدین ابن العربی کا ارشاد ہے کہ ہرنی کے اور محقق کامل مدقق فاصل شخ محی الدین ابن العربی کا ارشاد ہے کہ ہرنی کے قدم پرایک ولی یا زیادہ اس نبی کے وارث ہوتے ہیں ہیں ہرزمانہ میں انبیاء کی شار کے برابرایک لاکھ چوہیں ہزار اولیاء تو ضرور ہوں گے اس سے بڑھ تو سکتے ہیں مگر کم نہیں ہو سکتے ہیں قرار اولیاء تو ضرور ہوں گے اس سے بڑھ تو تعدوار توں پر موسلے ۔اگرزیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی ایک نبی کے علوم کواس کے چند وار توں پر موسے آئید کو دوسرے پر کیوں کرتر ججے دی جاسحتی ہے ۔خوب بجھ لو۔

اورامام ابوحنیفہ کے اس ارشاد میں غور کرو کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسود
افضل ہیں یاعلقمہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ واللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ان حضرات کا ذکر
ہی کرسکیں پھرا کیک دوسر سے پر فضیلت دینا تو بڑی بات ہے اس کے ہم کہاں اہل ہیں۔
عزیز من ! اہام صاحب کے ادب کو دیکھو کہ انہوں نے بے تحقیق بات کرنے سے اپنے کو
کیسا بچایا اور یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے نفس کو کیسا حقیر سمجھا اور تم بھی انہی کے طریقہ
کو اختیار کرو۔ واللہ یتولی ہدائ و ہویتولی الصلحین ۔

## قطب وغيره كے ساتھا دب كولا زم سمجھے

بے کہ قطب کو لازم سمجھ اور درویش کی شان سے کہ قطب وغیرہ کے ساتھ ادب کو لازم سمجھ اور بول نہ مجھ کے کہ ہم قطب کی حکومت و ولایت ) کے دائرہ سے خارج ہیں کہ سے بوری ہے اور تم کو میہ کہاں سے معلوم ہوا حالانکہ تم نے ہنوز نہ قطب کو پہچانا نہ اس سے

ملا قات کی اورا گرحق تعالیٰ کسی کواس معاملہ کا انکشاف بھی عطافر ماویں تو گواس کو یہ کہنے کاحق حاصل ہے مگر جب بھی یہ بات ادب کے خلاف ہی ہے باقی محض دوسروں کی تقلید میں الیمی بات زبان سے نکالنا تو کسی طرح مجھی جائز نہیں مثلاً کسی نے اپنے مشائخ کو یہ بات کہتے ہوئے سنااور یہ بھی ان کی تقلید میں یہی کہنے لگا۔

خلاصة كلام يہ كہ جس نے اولياء واقطاب اوراصحاب خدمت كو پېچانانہ ہو وہ تو (الي بات منہ سے نكالنے ميں) معذور ہے كيونكہ ان كا اوب وہى پېچان سكتا ہے جو خودان كو پېچانتا ہو (مگر اس كے ساتھ يہ جھى جان لينا چاہئے كہ ايبا معذور شخص خور بھى ولئيس ) چروہ بدون اولياء وفت كو پېچانے ہوئے يہ دعوى كيسے كرتا ہے كہ ميں اولياء اللہ ميں ہے ہوں كيونكہ قاعدہ ہے كہ ہر پيشہ والا اپنے ہم جنسوں كو ضرور پېچانا كرتا ہے نيز وہ يہ دعوى كيسے كرتا ہے كہ وہ اللہ تعالى كے در باريوں ميں سے ہے ۔ حالانكہ وہ اہل در باريوں ميں سے ہے ۔ حالانكہ وہ اہل در باريوں ميں سے ہے ۔ حالانكہ وہ اہل در باريوں ميں سے كى كوبھى نہيں پېچانتا ۔ خوب سمجھ لو۔

## ندكى سے سوال كرے اور ندكسى كامديد بلا وجدر دكرے

(۳۰) اور درویش کی شان پہ ہے کہ نہ کی سے سوال کرے نہ کسی کا ہدیہ (بلا وجہ) رد کرے اور نہ آئندہ کے لئے ذخیرہ جمع کرے۔ خاندان شاذلیہ کا پہی طریقہ ہا اور جس چیز کے متعلق ہم کو صلت کا گمان غالب ہوتا ہے اس میں ہمارا بھی اس وقت تک یہی طریقہ ہے ( کہ نہ ہم سوال کرتے ہیں ندر دکرتے ہیں) اور ہم کو امید ہے کہ اس نعمت میں ہم کو ہمیشہ ترتی حاصل ہوتی رہے گی۔انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### دوس ے کے عیوب پرنظر نہ کرے

(۳۱) اور درولیش کی شان میہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے مقابلہ میں اپنی مشخت ظاہر کرے تو بیاس کی شاگر دی قبول کرے اور اگر وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھائے کہ اس کو بوسہ دو تو بیاس کے پیرچوم لے اور ہمیشہ دم کا آخری بال بن کررہے

کیونکہ مارسب سے پہلے سر پر پڑا کرتی ہے اور در دیش کولوگوں کے عیوب سے نگاہ بند کرکے رہنا چاہئے کیونکہ دوسروں کے عیوب میں نظر کرنا اس کے اندرا یسے عیوب پیدا کردے گاجو پہلے ہے اس میں نہ تھے۔

## ا بنی مشخت ختم ہونے لگے تو مکدرنہ ہو

(۳۲) اور درولیش کی شان میہ ہے کہ جب اس کی بہتی میں کوئی دوسراشیخ ظاہر ہوجائے اوراس کی بیعت کوتوڑ دیں تو میہ ہوجائے اوراس کی بیعت کوتوڑ دیں تو میہ اس سے ( مکدر نہ ہو بلکہ ) خوش ہو کیونکہ اس نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا اور بیا اللہ تعالی کی عبادت کے لئے فارغ ہوگیا کہ اب اس کوعبادت سے کوئی چیز مشغول نہ کرے گی اور اگراس کواس بات سے تکدر ہوا تو میخف طالب ریاست اور طالب شہرت ہے جولوگوں کی نگاہ میں بڑا بننا چا ہتا ہے۔

اور حب جاہ کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے ہم عصرول میں سے کی گزریف کی جائے تواس کو انقباض ہواور چرہ پرنا گواری کے آثار ظاہر ہوں خصوصا اگراس کے معتقدوں کے سامنے تعریف کر کے دوسرے کا درجہ بڑھایا جائے (اس وقت تواس کو بہت ہی نا گواری ہوگی ۱۲)۔

پس معلوم ہوا کہ جو شخص پیری مریدی پیشہ بنائے گا وہ بے شار امور فدمومہ میں جتال ہوگا کیونکہ اس کا کھانا، چینا اور پہنناسب اسی پیشہ سے ہوگا جس کے لواز مات میں جتال ہوگا کیونکہ اس کا کھانا، چینا اور پہنناسب اسی پیشہ سے ہوگا جس کے لواز مات میں سے بیہ ہو اغنیاء واصحاب دولت اس پر احسان کرتے ہوں گے بیان کے سامنے عاجزی اور خشوع ظاہر کرے گا اور ان کے آنے کے وقت اپنا وقار ظاہر کرنا چاہے گا اور اپنے پاس اغنیاء کی آمد ورفت کا خواہش مند ہوگا خصوصا اپنی خاص مجلسوں اور خاص محفلوں ہیں۔

اور ہمیشداس اندیشہ میں رہے گا کہ بیام الداد لوگ میرے پاس ہے کہیں اور نہ

چلے جائیں اور پیفلہ اور شہد و پنیر وغیرہ کی امداد بند نہ ہوجائے جوان کے ذریعہ ہے جھے حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے درویشوں کا میر سے پاس اجتماع ہے کیونکہ خانقا ہوں میں ہے حرفت درویشوں کا اجتماع ایسے شخ کے پاس جس کا بجرمشخت کے پچھ پیشنہیں اس امداد ہی کی بدولت تو ہے اور یہ خانقاہ والے یوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نفل سے سرسے پیرتک نعمت میں غرق ہیں ہم کو پچھ خرنہیں کہ پیفستیں کہاں سے آتی ہیں۔ اور یہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ ان نعمتوں کا سبب سے ہے کہ معتقدین ان کو دین دار بچھتے ہیں کہ وہ جو پچھان کی خدمت کرتے ہیں محض ان کی دینداری اور ظاہری ہزرگی کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی خبر بھی ہو جہ سے کہ عنوظ ہیں۔

اور نفیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مجھے ڈھول اور بانسری بجاکر
دنیا کمانا زیادہ پسند ہے اس ہے کہ دین کے ذریعہ سے دنیا حاصل کروں بیتوان کا حال
ہے جن کو دین حاصل ہے اور ان کی حالت معتقدوں کے اعتقاد کے موافق واقع ہیں
درست ہے اور جس کی بیرحالت ہو کہ لوگ تو اس کی خدمت دین داری کی وجہ ہے کرتے
ہوں اور بیراس سے کوراہو، اس کا تو کھانا ، پہننا سب حرام اور سخت حرام ہے۔ اس کو
خوب سجھ جاؤ۔

#### مریدوں کے مال سے اپنا خیال اٹھالے

سر سر سر اور درولیش کی شان ہے ہے کہ اس کے مریدوں کے پاس جو پکھود نیا کا ساز وسامان ہے اس سے اپنا خیال اٹھا لے اور جہاں تک ممکن ہوا پٹی حاجت کومریدوں سے چھیائے اوران پراپنا فکرنہ ڈالے۔

چنانچہ سیدنا رسول اللہ ﷺ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر ، باندھتے تھے۔(اورکسی سے اپنا حال ظاہر نہ فرماتے )اورصحابہ کو آپ کی بھوک بیاس کی ror

خرمخض چېره کې زردې د مکيم کر بهوتی تھي۔

اور درولیش کواپنے مال دار مریدوں کے سامنے تعریف و کنا میہ کے طور پر بھی
اپنی حاجت ظاہر کرنے سے احتیاط لازم ہے۔ جیسے ان کے سامنے پنیر یا لکڑی کا بھاؤ
دریافت کرنا ، یا عمامہ اور پولکہ اور جونہ اور زنانہ رومال ۔ اور بچوں کی ٹوپی کی قیمت
پوچھنا، جس سے معتقدین میہ مجھیں گے کہ شاید درولیش کوان چیزوں کی ضرورت ہے
اوروہ جانے ہیں کہان کے پاس خرید نے کو پچھ ہے نہیں تو لامحالہ وہ ان چیزوں کے خرید
کرلانے میں جلدی کریں گے ۔ تو اس صورت ہیں گویا شخ نے صراحۃ سوال کیا۔

اور جاننا چاہئے کہ درولیش کا اپنے پاس رہنے والے نقراء کی ضرورتوں کو تعریفاً ظاہر کرنا خاص اپنی اور اپنے اہل وعیال کے ضرورتوں کے متعلق تعریف کرنے سے اخف ہے۔

چنانچدایک دفعہ بازار کے کتے اور شکاری کتے میں مناظرہ ہوا۔ بازاری کتے نے شکاری کتے ہے کہا کہ تو میری طرح کوڑی پر پڑے ہوئے کلڑوں سے کیوں قناعت نہیں کرتا۔ اور امراء وسلاطین کی صحبت سے الگ ہوکر راحت وآزادی کیوں نہیں اختیار کرتا ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ پھر بھی تیری عزت و خاطر کرتے ہیں۔ اور جھے دھتکارتے اور ذکیل کرتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے؟) شکاری کتے نے کہا کہ میں گو دھتکارتے اور ذکیل کرتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے؟) شکار کرتا ہوں اس لئے معزز ہوں امراء وسلاطین کے سر ہوں ، گر میں دوسروں کے لئے شکار کرتا ہوں اس لئے معزز ہوں اور تو اپنے کئے شکار کرتا ہوں اپ دھکے دیے اور تو اپنے کئے شکار کرتا ہوں پر دھکے دیے جاتے ہیں۔

اورعزیز من! اگرتم کواپنے پاس آنے والے دوستوں کی امداد قبول کرنے سے چارہ ہی نہ ہوتو لوگوں کے دلول میں اپنے متعلق اس تئم کا خیال ہر گزنہ ڈالنا کہ میں دست غیب سے کھانے پر قادر ہول ،اور اشیاء کی عقیقت بدل سکتا ہوں ( کہ ٹی کوسونا بنادوں اور پانی کو دو دھ کروں) لیکن محض ادب کی وجہ سے میں نے بیطریقہ چھوڑ دیا ہے خواہ واقع میں تم اس دعوے میں حق پر ہو یا باطل پر (ہر حال میں اس سے احتیاط کرو)
کیونکہ اس کا ضرر بہت سخت ہے اور مریدوں کے دلوں میں اس قتم کے خیالات پیدا
کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اولیاء کی حکایت بیان کر کے جن کے ہاتھوں سے
حقا کُق اشیاء بلیٹ گئی ہیں یوں کہو کہ یہ بچھ کمال نہیں ، بلکہ نقص ہے۔کاملین سے اس قتم
کے تصرفات ظاہر نہیں ہوتے (جس ہے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم کامل ہیں اس لئے ہم
ایسے تصرفات نظاہر نہیں کرتے) خوب ہجھلو۔واللہ یتولی ہداك و ہو یتولی الصالحین۔

## غریوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرے

(۳۳) اور درویش کی شان یہ ہے کہ غریبوں کے پاس اٹھا بیٹا کرے جن
کے کپڑوں میں جویں چلتی ہوں ، اور گاہے گاہان کے کپڑوں سے جویں پادیا کرے
خصوصاً اگروہ اندھے بھی ہوں۔ اور ان کے پاس بیٹنے میں اپنی تقارت نہ سمجھ ۔ کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پرایک نابینا صحافی سے ذراس بے رخی کرنے پر عمّاب فرمایا
ہے ''عَبَسَ وَ تَوَلِّی اَنْ جَاءَهُ الْاعْمٰی وَ مَآ یُدُرِیُكَ لَعَلَّهُ مُزَرُّی کَی اَوْیَدُ کُرُ فَتَنَفَعَهُ
اللّهِ تَحْریٰ '' لَحْرِجہ: آپ ترشروہو گئے اور منہ پھیرلیا اس واسطے کہ آپ کے پاس ایک
اندھا آگیا تھا اور آپ کو کیا خبرشا یہ وہ وا گئا ہوں سے ) پاک ہونے آیا ہو۔ یاوہ نسیحت
قبول کرتا۔ اور نسیحت سے اس کو نفع ہوتا۔ اس کوخوب بجھلو۔

## صرف اپنی شہرت کے طالب نہ بنو

(۳۵) اور درویش کی شان یہ ہے کہ وہ اس بات کا طالب نہ ہو کہ (لوگول میں) تنہا اس کا نام مشہور ہو کیونکہ اس میں بے شار آفات ہیں اُوراد نیٰ آفت یہ ہے کہ اس کے ہم عصروں میں جوکوئی اس سے (شہرت میں بڑھ جائے گا بیاس سے کراہت کرے گااگر چہوہ اللہ تعالیٰ کامطیع اور دنیا میں بے رغبت اورصاحب ورع وتقوی ہی کیوں نہ ہو، مگر چونکہ اس کی شہرت اس کے نام کو کھاتی ہے اس لئے یہ یوں چاہے گا کہ
اس کا نام مجھ سے بلند نہ ہوتو (گویا) پیشخص دوسرے کے لئے نقصان خیر کا طالب ہے
تا کہ وہ اس سے متاز نہ ہوسکے بیام اس ارا دہ کولا زم ہے جواس سے منفک نہیں ہوسکتا
تواب بیاور ابلیس دونوں بھائی بھائی ہوگئے (کیونکہ: ہجمی آ دمیوں کے لئے نقصان خیر
کا طالب ہے اور بیج بھی 11)۔

علاوہ ازیں ہے کہ میں ابلیس سے ایک دفعہ عالم خیال میں ملا اوراس سے گفتگو

ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ مجھے طاعت کی کمی پرغیرت آتی ہے کیونکہ رحمت غضب پر غالب

ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ مجھے طاعت کی کمی پرغیرت آتی ہے کیونکہ رحمت غضب پر غالب

ہورتو جاسے کہ مرحومین کا وجود مغضوبین سے زیادہ ہواور ہے جب ہی ہوسکتا ہے کہ

طاعات کا وجود معاصی سے زیادہ ہوکم نہ ہو۔اس کے بعد علامہ نے ابلیس کی پوری تقریر

فقل کی ہے جود قبق ہے عوام کے لئے اس کا ترجمہ مناسب نہیں اس لئے ہم اس کا ترجمہ

چھوڑ کراس کے بعد سے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔) اور بندہ کا اس میں کیا ضرر ہے

اگر سارے آدی عارف مربی صاحب تلقین ہو جا کیں کیونکہ اس میں اس کے نبی

کریم میں اس کے کہ حضور میں ہی میں اس لئے کہ حضور میں کی خصوصیات میں سے یہ بات

کراہت ہوگی امت میں مجھ سے کوئی نہ بڑھے۔) اس مسکین کو اہل تقو کی سے ضرور

کراہت ہوگی اوراگر یہ خدا تعالی اور رسول اللہ ہے ہیں کی محبت میں سی ہوتا تو مشائخ

اوراصحاب سلسلہ کی کثر ت سے خوش ہوتا کیونکہ یہ بات رسول اللہ ہے ہیں کی امت میں ہادی اور رہنما کثر ت سے ہوں) خوب مجھلو۔

## اپنی زبان کواپنے معاصرین کے حق میں ہمیشہ سنجالے

(۳۲) اور درویش کی شان یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے معاصرین کے تی میں ہمیشہ سنجا لے (بعنی ان کی برائی نہ کیا کرے اور یہ ایسا عام مرض ہے کہ اس سے بجو معدودے چند درویشوں کے کوئی بچا ہوانہیں کیونکہ اگر کوئی صراحة اپنے معاصی کی

تنقیص نہ کرتا ہوتو وہ کنایئہ وتعریضاً تو ضرور کرے گا اور دونوں کا درجہ ایک ہی ہے کیونکہ (جو شخص تعریضا و کنایئہ تنقیص کرتا ہے) وہ صراحة غیبت کرتے ہوئے اس بات سے ڈرتا ہے کہ سننے والے جو شاگر دیا مرید وغیرہ ہیں اس کوغیبت کرتا ہوا دیکھ کر حقیر و ذکیل سمجھیں گے (کہ بید کیسے بزرگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں پس تعریض کا منشاء سمجھیں گے (کہ بید کیسے بزرگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں پس تعریض کا منشاء سمجھیں بلکہ اپنی جاہ کی حفاظت ہے ا)۔

ہاں اس کا مضا کقہ نہیں کہ (جھوٹے ) مرعیوں کے بعض عیوب بیان کر دیے جائیں تا کہ جولوگ ان کے طریقہ کا تباع کرنا چاہتے ہوں وہ اس ارادہ سے رک جائیں جیبا کہ آج کل اکثر مرید ہونے والوں کی عام حالت ہے ( کہ وہ جھوٹے مدعیوں کی طرف زیادہ جھکتے ہیں )اور آج کل طریق کی طرف نسبت کرنے والوں میں زیادہ کی حالت تباہ و ہرباد ہے (محقق تھوڑ ہے ہیں جھوٹے مدعی زیادہ ہیں )جن پراہل طریق ( کیا زندہ اور کیا مردہ ) سب کے سب لعنت کرتے ہیں کیونکہ وہ تصنع اور تکلف اور بناوٹ وسجاوٹ ہی میں رہتے ہیں بھی عمامہ کی بندش کود یکھتے ہیں بھی شملہ کو، بھی اس کی درستی اور پیننے ہے پہلے اور آ دمیوں کے سامنے آنے ہے پہلے (باربار) ای کود کیھتے ہیں ( کہ کہیں خرابی تونہیں رہ گئی )اور اس کے سوا بہت سی آفات میں مبتلا ہیں جو عام مومنین پربھی مخفی نہیں روسکتیں (اگروہ بنظر تحقیق غور کریں ) پھرا بیا شخص بیے کیوں کر جیا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے (اور وصول کا دعوی کرے ) توایسے لوگوں کے عیوب ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا جائز ہے جوان کے طریق میں داخل ہونے کا قصد کرتے یاان سے اعتقاد پیدا کرنا جا ہے ہیں باقی ایسے لوگوں کے سامنے کسی درویش کی برائی کرنا جوان کے سلسلہ میں داخل ہونا یا معتقد بننائہیں چاہتے بالکل حرام اور سخت

۔ پس اس سے بہت احتیاط جاہئے کہ اپنے متعلقین کے سامنے خوش طبعی کے طور پراینے معاصرین کی ہٰدمت کا درواز ہ کھولا جائے اور خیر خواہی یا تنبیہ کا بہانہ کیا جائے۔ آداب العبودية

جب اس کو سمجھ گئے تو درویش کو اپنے کسی معاصر کے نسبت یوں کہنے ہے احر از کر نا جاہئے کہ فلاں شخص کو تجلیات اور مقامات حاصل نہیں ہوئے جو قوم کے مزد کیک سیر فی الطريق كى علامت ہے اگر ہم كومعلوم ہوتا كهاہے ان ام وركا كچھ بھى ذوق حاصل ہے تو ہم کواللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی تنقیص کی اجازت اور گنجائش نہ ہوتی لیکن حق کا ا تباع ضروری ہے ( اس لئے ہم حق کو واضح کرتے ہیں ) پھرای قتم کی باتوں ہے اپنے بھائی کی غیبت میں مبالغہ کرتا چلاجا تا ہے۔

اوران وسائس ہی کی وجہ ہےتم در ویشوں میں صفا ومحبت بہت کم پاؤ گے اور بسا اوقات ایک درویش کو دعوت ولیمه میں مدعو کیا جاتا ہے لیکن جب اس کو بیمعلوم ہوتا کہ دوسرا در دلیش بھی مدعو ہے تو بیرشرکت ہے رک جاتا اور دوسرے کی ملاقات ہے کراہت کرتا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے مخلوق ہمیشہ بلا وٰں میں گرفتار رہتی ہے اگر جانور ( دنیا میں ) نہ ہوتے تو لوگوں کو بارش کا قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا کیونکہ حضرت عا نشەرىنى الله تعالى عنها كى حديث ميں ہے كەانبول نے رسول الله ﷺ ہے عرض كيا یارسول اللہ! کیا نیک بندوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم (عذاب سے ) ہلاک ہوں گے فرمایا که ہاں۔اے عائشہ!جب خباثت بڑھ جاتی ہے توعذاب نیک و بدسب کو عام ہوجاتا ہےاہ۔

پس ان (جھوٹے ) دعوے کرنے والوں کولوگوں کے ساتھ استشقاء وغیرہ میں نکلنے سے پر ہیز کرنا حاہیۓ کیونکہ بعض دفعدان کی وجہ سے دعاء کی قبولیت میں تو قف ہوجا تا ہےاس لئے کدان کے باطن میں دعوی ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ منا زعت (اور مقابلہ ) ہےخصوصاً جب کہان کا گمان یہ ہو کہ مخلوق کو ہماری ہی وجہ ہے بارش نصیب ہوئی اور ہم تمام حاضرین میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہیں اور ای لئے وہ دعاء کے لئے سب ہے آ گے بڑھتے ہیں حالانکہ طلب حاجات کے لئے وہ لوگ ملائے جانے چاہئیں جن کے قلوب منگسرا ورشکتہ ہیں اور ان مدعیوں کے قلوب تو پچھر ہے بھی زیادہ سخت ہیں خصوصاً اگر سلطان ان میں ہے کسی خاص شخص کے پاس دعاء استہقاء کی درخواست بھیجے (اس وقت توان کے تکبر کی پچھا نتہا نہیں رہتی ) خوب سجھلو۔ اور جان لو کہ کشف پر بھروسہ کرنا جا ئرنہیں جو کہ محسوس ہوتا ہے توالی خواہیں د کیھنے پر بھروسہ کیوں کر جائز ہے جن سے تم کواپنے معاصرین میں ممتاز و بلند ہونا معلوم ہوا ہے (بھلاخواب بھی کوئی ججت ہے جس سے آ دمی اپنے کو مقرب اور بلند سجھنے لگے بلکہ مالک کا تو یہ مذاق ہونا جا ہے ہے۔

نہ شم نہ شب پر سم کہ حدیث خواب گویم چوغلام آفتا ہم ہمہ زافتاب گویم ۱۲)

پس لوگوں کی اس بات ہے بھی خوش نہ ہونا کہ فلاں شخص کوفلاں ہزرگ سے
(یعنی تم ہے) نفع حاصل ہور ہاتھا پھروہ ان سے بدل کر دوسر ہے شخص کے پاس چلا
گیااور وہاں اس کواشنے سال ہو گئے مگر حالت میں پھے بھی تغیر نہیں اور نہ پھے تجلیات اس
کونظر آئیں کیونکہ الی باتوں سے خوشی ہونا سم قاتل ہے اورا گرتم خود اس بات کواپی زبان سے این کے سامنے صاف صاف کہوتو اس (کے ضرر) کا تو کیا ہو چھنا اللہ تعالیٰ ہم کواس بلاسے بچائے ۔ امین ۔

جب شیخ کی طرف سے تلقین ذکر کی اجازت ملے تو ہوشیار رہے

وردرویش کی شان میہ کہ جب اس کوشن کی طرف سے تلقین ذکر اوردرویش کی شان میہ کہ جب اس کوشنے کی طرف سے تلقین ذکر کی اجازت ہوتو ہوشیار رہے کہ اس کے ہیر بھائی یا مریدین اس کونفیحت کرنا نہ چھوڑ دیں کیونکہ جب وہ ان سے میہ بات ظاہر کرے گا کہ جھے تلقین کی اجازت مل گئی اور اب میں مریدین وسالکین کی تربیت کے قابل ہو گیا ہوں تو اس کے پیر بھائیوں یا مریدوں میں کوئی اس کونسے حت کرنے کی جراءت نہ کرے گا ،خصوصاً اگر ہروقت سر جھکائے رہنے اور گریبان میں منہ ڈالے رکھنے سے معتقدین کے قلوب میں اس کی عظمت و ہیبت بھی قائم ہوگئی ہواور اس کے علاوہ دوسرے اسباب بھی ہوں جن سے ہیبت قائم ہوتی ہے قائم ہوتی ہے

خواہ ان کے اختیار کرنے میں یہ بچا ہویا منصنع ہو۔ جب اس کو بجھ گئے تو درولیش کو چا ہے کہ اسپے دوستوں اور مریدوں سے درخواست کیا کرے کہ (اگر مجھ میں کوئی بات خلاف شریعت وطریقت دیکھوتو) مجھے تھیے حت کر دیا کر واوراس بارے میں ان سے اصرار کرنے چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کا امتحان کرنا چا ہا اور فر مایا کہ اگر میں سید ھے راستہ سے ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم تلوار سے تمہارا سرجدا کر دیں گے۔اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور فر مایا کہ ہاں تم کوا یہا ہی ہونا چا ہے۔

پس پیٹی ناقص کواپ مریدوں کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے احتراز کرنا چاہئے '' کہ جوم بدا پنے شیخ کے ان افعال کو جو ظاہر میں برے معلوم ہوتے ہیں شریعت کی موافقت پرمحمول نہ کر ہے اور ان میں تاویل کر کے اچھے محمل پرحمل نہ کر ہے اس کو پچھ حاصل نہ ہوگا'' یہ بات منہ سے نکالنا اولیاء کاملین ہی کوزیبا ہے جوانبیاء علیہم السلام کے سیچ وارث ہیں اور جو خص ان کے درجہ کونہ پہنچا ہوا سے کب جا کز ہے کہ ایسی باتیں کہہ کراپنے اوپر دوستوں کی نفیحت کا دروازہ بند کر ہے حالانکہ وہ وساوس وعیوب باتیں کہہ کراپنے اوپر دوستوں کی نفیحت کا دروازہ بند کر ہے حالانکہ وہ وساوس وعیوب اس سے مقصود مریدوں کی مصلحت تھی کیونکہ وہ جانتے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے مقصود مریدوں کی مصلحت تھی کیونکہ وہ جانتے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر حال میں اپنے مورث ہی کے قدم پر چلتے رہتے ہیں تو ان کا اپنے مریدوں کو یہ امر کرنا زیبا تھا کہ ان کے تمام حالات کوشر بعت کی موافقت پرمحمول کریں۔

لیکن جس شخص کو میرم تبہ حاصل نہ ہووہ اپنے مریدوں کو کیسے تھم کرتا ہے کہ اس کے تمام افعال کوشریعت کی موافقت پرمحمول کریں (اوراس کے سب کا موں میں تاویل کیا کریں اور اس طرح اپنے آپ کو کلمہ کنے راور نصیحت سے محروم کر دے اور (متقد مین میں سے کی سے اگریہ بات ثابت بھی ہوتو) اس حال کوان اولیاء عارفین کے حال سے کیا نسبت جواپنے تمام احوال کو نفاق سے اور تمام افعال کوریاء سے متبم سبجھتے تھے۔ رضی اللہ عنبم اجمعین ۔

امیر المونین سید ناعمر بن الخطاب رضی الله عند فر ما یا کرتے ہے کہ خدااس شخص پررتم کرے جو جمھے میرے عبوب پر مطلع کر دے اور حضرت عربعض دفعہ حضرت حذیفہ بن الیمان کے مکان پر جاتے اور ان سے کہتے کہ اے حذیفہ تم رسول اللہ ﷺ کے راز دار ہواور منافقین کو پہچا نتے ہواور رسول اللہ ﷺ کے زمانۂ حیات ہی سے ان کو جانے ہوتو تم ویکھو کہ میرے اندر نفاق تو نہیں اگر ہوتو مجھے بتلا دو ، وہ جواب دیتے کہ اے امیر المونین بخدا میں آپ کے اندر نفاق بالکل نہیں پاتا اس پر حضرت عرفر ماتے کہ تم غور کر و اور اچھی طرح تامل کر و پھر حضرت حذیفہ اور حضرت عرضی اللہ عنہما دیر تک روتے رہتے ہماں تک کہ دونوں بے ہوش ہوجاتے حضرت حذیفہ کوتو حضرت عمر کی اس بات پر رونا آتا اور حضرت حذیفہ گوتو حضرت عمر کی اس بات پر رونا آتا اور حضرت حذیفہ گوتوں نے ہوتا ہو۔

تو ویکھوحفرت عرِّ با جودیہ کہ ان کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا ان سے راضی ہونا قطعی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کے جنتی ہونے کی شہادت بھی موجود ہے چنا نچہ ارشاد ہے "لے قعد رضی الله عن المومنین اذبیا یعونك تحت الشحرة۔ الآیة ہے" ترجمہ: بے شک اللہ تعن المومنین ہوگئے جب کہ وہ شجرہ حدیبیہ کے پنچ آپ سے بیعت کرتے تھے ) اور حضرت عمر بھی ہوگئے جب کہ وہ شجرہ صوحود تھے اس پر بھی وہ بیعت کرتے تھے ) اور حضرت عمر بھی ہو شے جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بیرحال تھا تو ہم جیسوں کا تو کیا حال ہونا حیا ہے ۔ نسال اللہ العافیة ۔

قطب ربانی سیداحمد رفاعی رضی الله عنه فر مایا کرتے تھے کہ جوشخص اپنے خواطر ووار دات کو ہمیشہ منہ سمجھے وہ مر دان طریق کے دفتر میں نہیں لکھا جاتا (یعنی وہ اولیاء

میں شارنہیں کیا جاتا) و باللہ التو فیق۔

# اگر کوئی هخص بغیر تعظیمی القاب کے شیخ کا نام لے تواس سے مکدر نہ ہو

(۳۸) اور درویش کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی اس کوصرف اس کا نام لے کر پکارے اور سیادت اور مشیخت (کے مناسب کوئی تعظیم) کا لفظ نہ بڑھائے تواس سے مکدر نہ ہونداس پر غصہ کرے کیونکہ (صرف نام سے پکارنا) یہ کچی اور شیخ بات ہے جس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں بخلاف سیداور شیخ کہنے کے (کہ اس میں کذب کا احتمال ہے) ممکن ہے کہتم خدا تعالی کے نزویک سیداور شیخ نہ ہوتو (اس حالت میں) تم کوسیداور شیخ کہنے والا کذب میں مبتلا ہو جائے گا۔

پس شخ کوتو بہی چاہئے کہ اپ متعلق ہمیشہ یونہی سمجھتار ہے (کہ شاید میں خدا تعالیٰ کے نزدیک بزرگ اور سید نہ ہوں) اور جوشخص اس کی تعظیم نہ کرے اس کے فعل کوائی پرمحمول کرے (کہ اس نے کذب سے بیخے کے لئے تعظیمی الفاظ استعمال نہیں کئے ) رہام ید (اور شاگر د) وہ تو شخ کے ساتھ ادب (وتعظیم) ہی (کے برتاؤ) کا مامور ہے بیل وہ شخ کو صرف نام لے کر کبھی نہ پکارے ۔ بلکہ سیادت ومشخت وغیرہ (کے مناسب تعظیمی) الفاظ سے پکارے ۔ نیزیم ے القاب سے بھی نہ پکارے گو وہ القاب مناسب تعظیمی) الفاظ سے پکارے وہ وہ القاب سے بھی نہ پکارے گو وہ القاب سے بھی نہ پکارے گو۔

# الی بات بیان نہ کر ہے جس میں اپنے نفس کی حمایت ہو

(۳۹) اور درولیش کی شان میہ کہ جب اس پر بکاء اور خشیت طاری نہ ہوتو الی با تیں بیان نہ کر ہے جن میں اپنے نفس کی حمایت (اور طرف داری) ہو مثلاً میہ کہ بکاء اور رفت ناقصین پر طاری ہوا کرتی ہے کاملین کی کلام کے سننے ہے متاثر نہیں ہوا کرتے اور نہ ان پر احوال کا غلبہ ہوتا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قول سے استدلال کرنے لگے کہ انہوں نے ایک شخص کود یکھا جوقر آن من کر رور ہا تھا تو فر مایا:

مجھی ہم بھی ایسے ہی تھے یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے اھ۔

اور حضرت جنید یک تول کو بیان کرنے گئے کہ ایک و فعہ ساع سے سب لوگ حرکت میں آگئے اور حضرت جنید سکون کے ساتھ بیٹھے رہے لوگوں نے اس کا سبب لوچھا تو فر مایا ''و تسری الحبال تحسبہا جامدہ و ھی تعمر مرالسحاب ''طل (تم پہاڑوں کو دیکھی کی میں محصو کے کہ وہ تھم ہے ہوئے بیں حالانکہ وہ باولوں کی طرح چل رہے ہوں گئے سن نفخ صور کے وقت مطلب بیتھا کہ میری بھی بہی حالت ہے کہ ظاہر میں ساکن ہوں اور باطن میں متحرک ہوں )۔

اورای قتم کے بہت می حکایتیں ہیں (ان کواپے نفس کی حمایت کے لئے بیان نہ کرنا چاہئے ) کیونکہ اول تو بیان حضرات کے مقام پرنہیں ہے جن کی حکایتیں بیان کرر ہاہے اور اگر مان بھی لیا جائے تو کیا اور حالتوں میں بھی بیران کے ساتھ تھا (یاصرف گرییاوررفت طاری نہ ہونے ہی میں ان کے ساتھ ہے)۔

اور جوشخص تامل ہے کام لے گا اس کو معلوم ہوگا کہ عارفین پر زیادہ ترگر میاور خوف ہی غالب رہا ہے بہاں تک کہ سیدنا ابو بمرصد ایق رضی اللہ عنه فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک پرندہ یا تنکا ہوتا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنه فرمایا کرتے تھے کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا اور حضرت سیدتا عائشہ فرماتے ہیں کہ مجھے کی نبی مرسل ہوجاتی (کہ مجھے کوئی بھی نہ جانتا) اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے کی نبی مرسل یا فرشتہ مقرب پردشک نبیں ہوتا کیونکہ آخرت کے ہولناک مناظر کو وہ بھی دیکھیں گے بلکہ مجھے تواس شخص پردشک آتا ہے جو بیدا بی نہیں ہوا (کہ وہ بہت مزے ہیں ہے)۔ اور ایک شخص سیدنا عمر بن عبدالعزیر کے بالا خانہ کے نیچے دات کو لیٹ گیا تھا اس کے اوپر (بالا خانہ کے پرنالہ ہے) پانی گرنے لگا جس کا بچھ میں نہ آیا اس کے اوپر (بالا خانہ کے پرنالہ ہے) پانی گرنے لگا جس کا بچھ میں نہ آیا کے کوئکہ آسان بالکل صاف تھا جس میں بادل کا نشان بھی نہ تھا وہ بالا خانہ کی حجھ میں نہ آیا

٦١٢

چڑھا تو دیکھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز سجدہ میں پڑے ہوئے رور ہے ہیں اور ان کے آنسو پر نالہ سے بہد کر زمین پر گررہے ہیں۔ تو کیا وہ ناقص تنے اور تم کامل ہو۔ پس بجھ سے کام لواور ( ادب اختیار کرو کیونکہ ) ادب میں بڑی خیر ہے۔

اور خبر دار اولیاء سابقین میں ہے کی کے کلام میں تلوین کو دیکھ کران کا برائی ہے ذکر نہ کرنا جیسے سیدی عمر بن فارض اور سیدی محی الدین (ابن عربی) دغیر ہم کیونکہ ان حضرات نے جو پچھ آ کے بھیجا تھا اس پر پہنچ گئے سیا یک جماعت ہے جو گذر چکی (ان کے لئے وہ ہے جو تم نے کما یا اور تم ہارے لئے وہ ہے جو تم نے کما یا اور تم ہارے ائی وہ ہے خوتم نے کما یا اور تم ہارے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ پس اپنی خبر لو کے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ پس اپنی خبر لو دوسروں کے بیچھے کیوں پڑتے ہو)۔

علاوہ ازیں ہیں کہ جو شخص یوں کہتا ہے کہ سیدی ابن فارض یا ابن عربی اصحاب تلوین میں سے مضاس نے تو خود اس تلوین کا بھی مزہ نہیں پچھا جس کی وجہ سے ان کو ناقص کہتا ہے تمکین تو دور رہی پس زیادہ ترجولوگ ایسی باتیں بناتے ہیں وہ مض تقلید کی بناء پر بید باتیں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے محتقین صوفیہ کی کتابوں میں جیسے رسالہ قشیر یہ وغیرہ ہے ہے مضمون و کیولیا کہ تلوین ناقصین کو ہوا کرتی ہے مگر ان کا مطلب نہیں سمجھے کیونکہ ان کا مطلب بیہ ہے کہ تلوین بدون تمکین کے ناقصوں میں ہوتی ہے اور ان کے نزدیک کامل وہ ہے جس کوتلوین میں تمکین حاصل ہوجائے ورنہ اگر ہیم ادنہ ہوتو حق نزد کیک کامل وہ ہے جس کوتلوین میں نہ ہوتے ۔ پس مرد کامل وہ ہے جو ہر سانس میں اپنے اندر اور دوسروں کے اندر انقلابات سے واقف ہو۔ اور جس شخص کو ہر سانس میں اپنے اندر اور دوسروں کے اندر

ا ختلاف آثار حق (اور انقلابات شیون الہیہ) کی خبر نہ ہو اس کومعرفت الٰہی پچھ بھی حاصل نہیں نہوہ خدا کو جانتا ہے نہ اپنے کو نہ دوسروں کو (بلکہ نرا جاہل ہے)۔ پس مجھ سے کام لو اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اوب کو لا زم مجھو

پس جھے سے کام تواور ادلیاء کرام رہی اللہ ہم لے ساتھ ادب یو لازم ،ھو کیونکہ تیراان پراعتراض کرنا تیرے بے ذوق ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرے پیرکہاس اعتراض نے فائدہ ہی کیا ہے کیونکہ جولوگ عالم آخرت میں پہنچ گئے ہیں اب وہ استفادہ کے قابل نہیں رہے (کہ ان سے فیض حاصل کیا جاسکے) تو اب تمہارا کلام اس پرمحمول نہیں ہوسکتا کہتم طالبان سلوک کے لئے ان کے مراتب ومقامات کوظا ہر کرنا چاہتے ہو (تاکہ وہ ناقصین سے استفادہ نہ کریں) اور (جب بیہ مطلب نہیں ہوسکتا تو) اب تمہارے اس کہنے کا کیا حاصل ہے کہ فلاں ولی ناقص تھا (اور فلاں تکوین میں تھا اب اس سے پچھ بھی فائدہ نہیں کیونکہ وہ جیسا کچھ بھی تھا پہلے تھا اس وقت اس کے نقصان کو ظاہر کر کے تم کس کوان سے روکنا چاہے ہو)۔

جب سے بات سمجھ چکے تو جان لو کہ تمہارا نہ رونا خود تمہارے ناقص اور قاسی
القلب ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں"و یہ بحرون للاذقان یہ بکون و
یہ بنان کی ہو جائے گئے گئے ہے کہ بہ جائے گا اور رسول اللہ تکلیٰ کا تو یہی حال تھا (کہ آیات الہیکوئ کران کے رو نگئے گئے ہے اور اس کے خلاف جوسلف کران کے رو نگئے گئے ہے ) اور اس کے خلاف جوسلف سے پھمنقول ہے وہ حالت نا درہ ہے جو کی وقت میں ان کو پیش آتی تھی (غالب حالت ان کی بہی تھی کہ وہ آیات کوئٹ کر رویا کرتے تھے ،لیکن ناقصین کی عادت ہے کہ وہ اپنی نفس کی حالت کو د کھے کر اپنے مناسب اور اپنی حالت کے موافق حکایات سلف سے استدلال کیا کرتے ہیں جو بھی کی ہزرگ کو عمر تھر میں ایک دود فعہ پیش آئی ہیں کیونکہ اگر ایسان کی غالب حالات کو بیان کریں تو ان سے خود ان ناقصین کے او پر ججت قائم ہو جائے گی۔ اس کوخوب مجھلو۔

اینے نیک اعمال پر بھی مجروسہ نہ کرے

(۲۰) اور درولیش کی شان میہ کہائیے نیک اعمال پر بھی بھروسہ نہ کر ہے اور جن میں نفس کی آمیزش ہوان کا تو کیا پوچھنا اور میں نے ایک یہودی کوسنا کہ وہ دوسر سے

ا الاسواء: ٩-١- يرآيت مجده كى بيجوماحب برهيس مجده ضرور كرليس ١٢- هدي

ے کہدرہا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ نیک اور بھلائی کا گمان بھی نہ کرنا اور اس کو کسی حالت اور کیفی نہ کرنا اور اس کو کسی حالت اور کیفیت ہے مانوس نہ ہونے دینا کیونکہ جس چیز میں نفس کی آمیز شرہواس سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوسکتا اھے۔ جب یہودی بھی اس سے منع کرتے ہیں (جن کے مجاہدات واعمال بوجہ کفر کے ھبا ء و مسنشورًا ہیں) تو بتلا وَ بھارا تو کیا حال ہونا حیا ہے "نسال الله تعالی العافیة"۔

اورعزیزمن! آج کل مشائخ میں ایک دوسروں کونفیحت کرنے کا طریقہ گویا نہیں رہا کوئی کسی کو بھی نفیحت نہیں کرتا باوجود بیکہ اس کو دوسرے کے وسائس نفس پر اطلاع بھی ہے (اور جانتا ہے کہ اس میں تکبریا عجب یا ریاء وحسد کا مادہ ہے ) اور ناقصین کوتوا کثر یہ خوف مانع ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دوسرے کونفیحت کی تو وہ بھی نفیحت کا دروازہ کھولے گا (اور آئے دن ہم کونفیحت کیا کرے گا) جس سے بزعم خود دونوں کی دروازہ کھولے گا (اور آئے دن ہم کونفیحت کیا کرے گا) جس سے بزعم خود دونوں کی مشخت و بزرگی کر کری ہو جائے گی کیونکہ ہرائیک کے مریدیہ گمان کریں گے کہ اگر ان بزرگ میں کوئی نقص نہ ہوتا تو دوسراان کونفیحت کیوں کرتا اور سلف صالحین کی تو یہ حالت بزرگ میں کوئی نقص نہ ہوتا تو دوسراان کونفیحت کیا کرتے اور بعض خط و کتا بت کے ذریعہ سے بھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کونفیحت کیا کرتے اور بعض خط و کتا بت کے ذریعہ سے ایک دوسرے پراعتر اض اور گرفت بھی کرنے اور بھی بھی وہمکی اور عتا ہے بھی کام لیتے تھے اور اس برتا ؤ سے ایک دوسرے کوفرحت وسر در ہوتا تھا (رنج و ملال پاس کام لیتے تھے اور اس برتا ؤ سے ایک دوسرے کوفرحت وسر در ہوتا تھا (رنج و ملال پاس کام لیتے تھے اور اس برتا ؤ سے ایک دوسرے کوفرحت وسر در ہوتا تھا (رنج و ملال پاس کی کی کوئر خت و سر در ہوتا تھا (رنج و ملال پاس کوئی کی کہ کہ کی گربی تا تھا)۔

جب یہ بات مجھ گئے تواب تم کسی کونفیحت سے نہ چھوڑ نا اگر چہ تمہار سے معتقدین کی نظروں میں تمہاری عزت پاش پاش ہی کیوں نہ ہو جائے اور تمام لوگ تم کو ملامت ہی کیوں نہ کریں (گر بیضروری ہے کہ اول آ دا ب نفیحت سکھ لواور امر بالمعروف کا طریقہ معلوم کرلوور نہ بجائے نفع کے نفیحت سے دوسر سے کونقصان پہنچ گا اور بجائے اصلاح کے فساد ہوگا اور سب سے پہلی شرط نفیحت کے لئے خلوص ہے کہ دوسر سے کوتھن خیرخواہی اور دل سوزی سے نیک راہ بتادی اپنے کوافضل اور اس کو حقیر سمجھ دوسر سے کوتھن اور اس کو حقیر سمجھ

كرنفيحت نه كرے بقيدآ داب احياءالعلوم ميں ملاحظہ ہوں ) ب

اورعزیزمن! تم کواپنی نسبت یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ میں تو صرف عوام کے نزدیک درولیش ہوں۔فقراء صادقین کے نزدیک میرا کچھ بھی درجہ نہیں اور (سمجھ لوکہ) آدمیوں میں بہتر وہ ہے جو گمنام ہو کہ اپنے نام کواہل مشخت کی فہرست ہی ہے مٹاچکا ہو کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ فقراسی وقت تک نور ہے جب تک فقیراس کو چھپا تارہ (اور جس نے ظاہر کرنے کا قصد کیا اس کے پاس ظلمت کے سوا پچھ نہیں رہتا ،ہاں اگر کسی کو جس نے ظاہر کرنے کا قصد کیا اس کے پاس ظلمت کے سوا پچھ نہیں موہو ہہے ،اس سے اللہ تعالیٰ چپکا دیں باوجود یکہ وہ اپنے کو چھپا ناہی چا ہتا تھا تو بی نعمت موہو ہہے ،اس سے نور میں کی نہیں ہوتی بلکہ ترتی ہوتی ہے ا)۔

اور عزیز من! اگر مجھی تم اپنے ناقص الحال دوستوں میں سے کسی سے ملو تو خبر داراس سے اپنے واقعات و حالات یا خواب و کشف وغیرہ کا تذکرہ مجھی نہ کرنا اور نہ اس پر اپنی فضیلت و فوقیت کا اظہار کرنا کیونکہ اس طرح تم اس کی حالت کو مکدر کردوگے، بلکہ تم کو چاہئے کہ اس سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرو(تا کہ وہ یہ مجھے کہ اس کے معتقد ہو) پھر تعریض و کنا یہ کے پیرا یہ میں لطافت کے ساتھ چیکے چیکا اس کو فیسے تکھنا اور مستفید ہونا کو فیسے کرو (اور کلام کا رنگ وہ اختیار کروکہ) گویاتم اس سے سیکھنا اور مستفید ہونا چاہتے ہواور خبر دار! اس پر کسی بات سے بینہ ظاہر ہونے پائے کہ تم اس کے سامنے اپنی مشخت جتالا نا چاہتے ہو کیونکہ اس طرح اس کا نفس برا فروختہ ہوجائے گا، پھرتمہاری بات کو بات سے اس کو پچھنے فع نہ ہوگا خصوصا اگر اس نے یہ بچھ لیا کہ میرے مرید بھی اس بات کو بات سے اس کو پچھنے فو دوسروں کو فسیحت کرنے آئے ہو۔ یہ تو دوسروں کو فسیحت کرنے آئے کے تو دوسروں کو فسیحت کرنے آئے گیا کہ کیونکھوں کیونکھوں کیونکھوں کیونکھوں کیونکھوں کیونکھوں کیونکھوں کیا کہ کیونکھوں کیونک

اورعزیزمن! (اگرتم کوکوئی شخص نصیحت کریتو) خبر دار! اس کے متعلق جس نے تم کونصیحت کی ہے بول باتیں نہ بنانا کہ فلال نے ہم کوایک بات کی نصیحت کی ہے، مگر وہ غریب معذور ہے کیونکہ وہ یہ جمحتا ہے کہ درویش اس کی نصیحت کے متاج ہیں طالانکہ درویشوں کوتوحق تعالیٰ نے نفسانی کدورتوں سے پاک صاف کردیا ہے بلکہ اس نفسیحت کے بختاج علاء (ظاہر) اورعوام ہیں اورفقراء میں تو بعض ایسے ہیں جو شیطان کو اور اس کے نشکروں کو جانتے بھی نہیں ( کہ یہ کس کھیت کے بچو ہے ہیں اور کہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس ہی نہیں آ سکتے ) تم اس قتم کی باتیں ہرگز نہ بنانا کیونکہ اس میں مخلوق کو یہ بتلا نا ہے کہ جس عیب کی وجہ ہے تم کو نفسیحت کی گئی تھی اور جو بات تمہاری طرف منسوب کی گئی تھی گویا تم اس سے خالی اور پاک صاف ہو۔ نیز اس میں اپنے نفس کی منسوب کی گئی تھی ہے کہ تم نے اپنے کوان درویشوں میں داخل کر لیا جن کوتم مدح وثنا کر رہے ہواس کو سمجھ لواور اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دو ( بلکہ خاموش ہوکر سب کی فیمت کر رہا ہے۔

اورخبر دارا کسی کی نصیحت ہے تمہار نے نفس میں جوش نہ پیدا ہونے پائے کہ تم اس کی بات کے جواب میں ایک رسالہ تصنیف کر ڈالوجس میں بعض ناقص درویش کے کے اقوال واحوال جمع کئے جائیں (کہ فلال درویش نے بھی وہ بات کہ ہے جو میں کہہ ر ہا ہوں اور ان سے بھی وہ افعال سرز دہوئے ہیں جو مجھ سے ہوئے ہیں ۱۲) کیونکہ اس میں اپنفس کی حمایت ہے اور اس کا وبال تم پر ہی لوٹے گا کیونکہ تم نے اپنفس کے ساتھ خیانت کی (کہ باوجود صد ہا عیوب کے تم نے اس کو پاک وصاف ظاہر کرنا چاہا) خوب سمجھ لو۔

اور خردار! اپ ناصح کی نسبت یہ بات بھی نہ کہنا کہ اس کی نسبت کا منشا (خلوص نہیں بلکہ) اس بات پر رشک ہے کہ اس کے پاس لوگوں کا اس درجہ اجتماع نہیں جتنا میرے پاس ہے اور نہ اس سے استفادہ کرنے والے اس قدر ہیں جتنے مجھ سے مستفید ہیں تو وہ مجھے نسبحت کر کے اس دروازہ کو بند کرنا چاہتا ہے (تا کہ اس بہانہ سے مخلوق کو میرے پاس آنے سے روک دے) کیونکہ یہ بات تو اس کی قدرت سے باہر

ہے کہ بدون کسی تدبیر وحیلہ کے خلوق کے قلوب کواپنی طرف ماکل کرے۔

اور خبر دار! یوں بھی نہ کہنا کہ یہ بات میرے قبضہ بین نہیں (کہ بین مخلوق کے دل اپنے ہے پھیر دوں اور اس کی طرف مائل کر دوں ) اگر چہ فی نفسہ یہ بات صحیح ہے مگر اس سے باطل کا قصد کیا گیا ہے (حقیقت کا قصد نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت ان باتوں سے بجزشفاء غیظ کے یااپنی مدح کے تہارا کچھ قصد نہ ہوگا ۱۲)

اور خردار! یوں بھی نہ کہنا کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو گلوق کی نفع رسانی کے مقرر کرتے ہیں ہا ہے حاسد کتی ہی ناک کے مقرر کرتے ہیں اس کی محبت قلوب میں ڈال دیتے ہیں چاہے حاسد کتی ہی ناک رگڑیں کیونکہ ان با توں سے نفس خوش ہوتا ہے اور بیز ہر قاتل ہے ۔ نیز اس میں اپنی تعریف بھی ہے کہ گویا تم نے اپنے کو ان لوگوں میں داخل کیا جو گلوق کی نفع رسانی اور بندوں کی اصلاح کے لئے مقرر کئے گئے ہیں اور تم رسول اللہ ہوسے کے نائب ہواور اگر تم نظر بصیرت سے دیکھواور غور کروتو ایک باور چی اور پھل پیچے والے کو بلکہ ایک تیلی اور کا شکار اور بھیتی کا شئے والے کو بلکہ ایک تیلی اور اور اس میں سوائے (دل کے ) اندھے کے اور کوئی شک نہ کرے گا اور جو شخص بھوک کے وقت یا نئے پیر ہونے کی حالت میں ایک روٹی اور شور بایا جوتا ملنے کی منفعت میں غور کرے ، پھران باتوں کے نفع کو دیکھے جو وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے سامنے کیا کرتا ہے تو وہ میری بات کے صحیح ہونے کی تصدیق کرے گا (اور اقر ار کرے گا کہ واقعی بہنچار ہے ہیں )۔

کیونکہ ان پیشوں لیمی ہے وجود عالم کا قیام ہے پس بید پیشے والے بہت بڑی

ا یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ذکر اللہ وعبادت الہیہ ہے بھی تو عالم کا قیام ہے۔ پھرید پیشہ والے درویشوں سے
زیادہ نافع کیونکر ہوئے؟ کیونکہ علامداس مقام پر ناقصین کو تنبیہ فرمار ہے ہیں اور واقعی ناقص درویشوں سے
تو یہ پیشہ والے ہی زیادہ نفع رسان ہیں کیونکہ ناقصین کی با توں سے مخلوق کی اصلاح خاک نہیں ہوتی نہ ذکر اللہ
وعبادت اللہیں شرقی ہوتی ہے۔

خیر کا کام کررہے اور مخلوق کو بردانفع پہنچارہے ہیں اور کمال یہ کہ اس کے ساتھ وہ اپنے کو حقیر و ذلیل بھی سمجھتے ہیں اور علاء ان کو جاال بے وقوف گدھا کہیں تو ان سب با توں کو مخل سے سنتے ہیں ، بلکہ ڈرتے ہیں کہ (عالم کی خفل سے ) کہیں ہم پر بلاء نا ڈل نہ ہو جائے۔

اورعزیز من! اگر مریدوں کے مجمع کی کثرت ہے ہی آ دمی شیخ و ہزرگ بن جایا کر ہے تو ہازی گر راور دھوکہ باز، کیمیا گر) سب سے پہلے ہزرگ اور شیخ ہونا چاہئے (کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ شاگر دوں کا مجمع ہوتا ہے ) چنا نچہ میر ہے بعض دوستوں نے ایک بازی گر کے حلقہ کی شار کی تو اس میں تین سو سے زیادہ آ دمی موجود سے کہ اتنی مقدار کوئی شیخ بھی اپنی مجلس ذکر میں جمع نہیں کرسکتا ہاں کوئی خوشی کی تقریب ولیمہ وغیرہ ہوتو اور بات ہے بس سے دھو کہ کی چیزیں ہیں ۔خوب سجھ لو۔

اور خبر دار! اپنی نسبت بیہ بات بھی نہ کہنا کہ فلال شخص کو مجھ سے نفع ہوا ہے
کیونکہ ان باتوں میں تمہاری ہلاکت ہے اور جب تک تم اپنے گرد جمع ہونے والے
آ دمیوں کے تعلق کو و بیا ہی اپنے ساتھ نہ مجھوجیا کہ بازار والوں اور دوسر ہے شخ کے
مریدوں کے تعلق کو اپنے ساتھ سجھتے ہواس وقت تک تم دھو کہ اور فتنہ میں مبتلا ہو، کیونکہ تم
ہرایت خلق میں اپنا کچھ دخل سجھتے ہوا ور اگر چہ وسا نظ وآلات کا ہونا ضروری اور لا بدی
ہرایت خلق میں اپنا کچھ دخل سجھتے ہوا ور اگر چہ وسا نظ وآلات کا ہونا ضروری اور لا بدی
ہرایت خلق میں اپنا کچھ دخل سجھتے ہوا ور اگر چہ وسا نظ وآلات کا ہونا ضروری اور لا بدی
ہرایت خلق میں اپنا ہو دوری اور لا بدی
ہوا ہے کہ دورا سطہ وآلہ سجھنا ) یہ ایس بال بحث نہیں دہ البتہ سب سے زیادہ نفع رسان ہیں اور

ا (مطلب بیہ بے کہ دومرے شیخ کے مرید وں یا بازار کے تاجروں کی بابت تمہارا خیال ہے کہ ان کو بھی ہے گئی فیض نہیں ہوا ہو کھے ہوا ہے کہ ان کو بھی سے پچھ فیض نہیں ہوا ہو پچھ ہوا ہے بھی فیض نہیں ہوا ہو پچھ ہوا ہے باوا داسلہ محض فضل حق سے ہوایا ان کے حسن طن کی برکت سے ہوا اھا ورا گرتم نے دونوں میں پچھ فرق کیا اور مید سمجھا کہ ان کو تو بھھ نے فیض ہوا ہے اوران کونہیں ہوا تو یقینا تم دھو کہ میں ہو۔

غائب ہوجاتی ہے (کہ بعض دفعہ آلہ اور واسطہ ہونے کی حیثیت محض برائے نام لفظ ہی کے درجہ میں ہوتی ہے اور دل میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ جھے سے اتنا فیض ہوا اور میں نے اتنے آدمیوں کو کامل بنا دیا وغیرہ وغیرہ) پس خوب سجھ لوا وران بلاول سے بیچنے کا پوراا ہتمام کرو)۔

#### صرف درویشوں کی صورت بنانے پراکتفا بنہ کرے

(۱۳) اور درولیش کی شان ہے ہے کہ درولیشوں کی صورت بنانے اور ان جیسا لباس پہنے اور عمامہ کا شملہ چھوڑنے اور دوتیس کھانے پر اکتفا نہ کرے (اور محض ان باتوں سے اپنے کو درولیش نہ سمجھنے لگے ) اور دل میں یوں نہ کہے کہ جب سے لوگ تیرے معتقد ہوئے اور مرید بڑھ گئے اس وقت سے تو بڑی خیر و برکت میں ہے پھر (اس کی بید حالت ہو کہ ) جس قدر مرید بن و معتقد بن کا مجمع بڑھتا چلا جائے اتنا ہی بید حوکہ میں ترقی کرتار ہے اور اس پر خدا کا شکر بھی کرتار ہے (کہ میرے بہت لوگ معتقد ہیں) اور جب معتقد کم ہوجا کیں تو اس کے دل میں انقباض اور کھٹن پیدا ہواور باطن قلب میں افدا تعالی پراعتراض ہو (اور اس حالت کا بدترین حالات ہونا ظاہر ہے جوخدا کی طرف خدا تھا گی پر بھی ذرہ برابرالتفات نہ کرنا چاہئے۔

پس درولیش کی شان میہ ہے کہ وہ طا ہرا و باطنا بالکل حق تعالی کی طرف متوجہ ہو اورانواع واقسام کی عبا دات وطاعات ہے ای کا قرب طلب کر ہے وہ اپنی ان طاہری (بقیہ حاشیہ صفحہ گرشتہ) اس کا مطلب مینیں کہ اپنا احباب اور ہریدوں سے طبعی تعلق میں بھی بہنیت کہ اپنا ادر بار باراپنا دوسروں کے فرق نہ ہو طبعی تعلق میں فرق ہونے کا مضا کھی نہیں کیونکہ جو شخص زیادہ ملتا ہے اور بار باراپنا باس آتا ہے اس کے ساتھ انس وجبت کا بڑھنا اور جو بالکل نہ ملے یا کم ملے اس سے مجبت کم ہونا طبعی امر ہے اور شرعا بھی ملاقات وعدم ملاقات کے حقوق میں فرق رکھا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں میں عقلی فرق نفع و عدم نفع کے کھاظ سے نہ ہونا چا ہے ۔خوب بھی لوتا امتر جم

حالتوں سے بالکل غافل ہوتا ہے ( کہ میرالباس کیسا ہے؟ عمامہ کیسا ہے؟ اور میرا کون معتقد ہے؟ اور کون معتقد نہیں؟)۔

و کیھویہ دنیوی بادشاہوں کے درباری جس وقت بادشاہ کے سامنے درباریس بیٹھتے ہیں اس وقت ان کواپنی ظاہری حالت پر پھی تھی نظر نہیں ہوتی نہ وہ دربار میں جاکر عمامہ کود کھے سکتے ہیں نہ کپڑوں کے میلے اور صاف ہونے پر نظر کرتے ہیں نہ اپنے بیٹھنے کے لئے فرش و قالین تلاش کرتے ہیں (نہ اپنے نوکروں اور ملازموں کی کشت پر اتراتے ہیں بلکہ اس وقت سب اپنے کو لاشے اور ناچیز سمجھتے ہیں ) اور جن چیزوں پر ناواقفوں کونظر ہوتی ہے (جو دربارشاہی کی جلالت سے واقف نہیں ) ان کوان پرنظر نہیں ہوتی (تو یہی حالت درولیش کی ہوئی چاہے جواتھم الحاکمین کا درباری ہے)۔

اور جاننا چاہئے کہ بندہ کا اپنے اہل وعیال کے حقوق میں مشغول ہونا غفلت میں داخل نہیں کیونکہ بیہ حقوق تو خو داللہ تعالیٰ نے اس پر مقرر فرمائے ہیں (توان میں حکم اللہی کی وجہ سے مشغول ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے کیونکہ احکام اللہی کی بجا آوری میں مشغولی عین طاعت میں مشغول ہونا ہی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اور طاعت میں مشغول ہونا ہی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اور غفلت یہ ہے کہ بندہ طاعت میں مشغول نہ ہو بلکہ معصیت میں مشغول ہویا ہو یا مباحات میں بدون قصد طاعت کے مشغول ہو )۔

اورای کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ پیلائے کے اس ارشاد میں کہ میرے گئے خدا کے ساتھ ایک خاص وقت ہے جس میں بجرحق تعالی کے کسی کی بھی (میرے دل میں) گنجائش نہیں ہوتی واللہ العظیم ۔ اس مقام میں کسی چیز کی (حضور ہیلائے کے دل میں) گنجائش نہیں ہوتی ندا پے نفس کی نداور کسی چیز کی پھر (دوسرے اوقات میں) اس مقام سے این وعیال کی طرف رجوع کرنے کی بھی اللہ تعالی نے آپ کو اجازت دی ہے (اس وقت آپ پیلائے سب اہل حقوق کی طرف متوجہ ہوتے تھاور یہ بھی حق تعالیٰ بی کے طرف حق تعالیٰ بی آپ کو کی کی طرف حق تعالیٰ بی آپ کو

اورام (اس جگہ بیشہ نہ کرنا کہ پھر حضور ﷺ بیس اور دوسرے عارفین میں کیا اور م (اس جگہ بیشہ نہ کرنا کہ پھر حضور ﷺ بیس اور دوسرے عارفین میں کیا فرق ہوا وہ بھی اہل حقوق کی طرف امرالٰہی سے متوجہ ہوتے ہیں اور حضور ﷺ بھی اس کے متوجہ ہوتے ہیں اور حضور ﷺ کی اور دوسروں کی توجہ الی الخلق میں زمین وآسان کا فرق ہے حضور ﷺ توجہ الی الخلق کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ رکھتے ہے گواس درجہ کی نہ ہوجو خاص وقت میں ہوتی تھی اور عارفین کی توجہ تقالیٰ کی طرف کامل کی طرف اس حالت میں ناقص ہوتی ہے کامل نہیں ہوتی خوب بجھلواور) حق تعالیٰ کے کامر ف اس حالت میں ناقص ہوتی ہے کامل نہیں ہوتی خوب بجھلواور) حق تعالیٰ کے ارشاد میں غور کرو و یَوُوم نَحشُدُ اللَّمتَّويُّنَ اِلَی الرَّحُمنِ وَ فُدًا طلَّ کہ قیامت کے دن ہم متقیوں کور حمٰن کی طرف مبمان بنا کر پہنچا کیں گے اور تم جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو پہنچایا جائے گا جوان کے پاس نہ ہو ( بلکہ دور ہوبس متقین خواہ وہ کسی درجہ کے متی ہوں ایک حالت فیبت نہیں ہوتی ہے بخلاف انبیا علیہم السلام کے کہ ان کو کسی حال علی کے میں حضر در ہوتی ہوتی ہوں ایک حالت فیبت نہیں ہوتی ۔ واللہ اعلیٰ واللہ اعلیٰ کے کہ ان کو کی حال میں حضر در حق سے فیبت نہیں ہوتی ۔ واللہ اعلیٰ میں حضر در حق سے فیبت نہیں ہوتی ۔ واللہ اعلیٰ ا

ایے متعلقین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے

(۱۲۲) اورورویش کی شان ہے ہے کہ اس کوان لوگوں کے ساتھ شفقت ہوجو
اس کے پاس رہتے (اوراس سے تعلق رکھتے) ہیں اور جو چیزان کے قلوب کو متغیر کرنے
والی ہے ان کواس میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بنے ۔ پس ا پٹے متعلقین ومریدین کو دعوتوں
میں ساتھ لے جانے سے احتر از کرے جب تک کہ دعوت کرنے والوں کی طلب صاوق
(اور محبت) ظاہر نہ ہو جائے کیونکہ اس (قتم کی دعوتوں) کا جن میں داعی کا طلب
صادق نہ ہو بلکہ یوں ہی درویشوں کو سکین وملا سمجھ کرایصال ثواب کے لئے کھانا کھلانا
چاہتا ہو) مریدوں پر برااثر ہوتا ہے اور اس سے ان کو سخت ضرریبنچتا ہے کیونکہ (الی وعوت ہاتھ کا میل ہے اور) وہ ابھی لوگوں کے میل کچیل کا تخل کرنے سے عاجز ہیں دعوت ہاتھ کا میل ہے اور) وہ ابھی لوگوں کے میل کچیل کا تخل کرنے سے عاجز ہیں

(ان کے قلوب میں ذراسی ظلمت سے کدورت پیدا ہوجاتی اور تاریکی چھا جاتی ہے)۔

سیدی الشیخ ابراہیم تنبولی رضی اللّہ عندا پنے مریدوں سے جوان کے ساتھ وعوت میں جانا چاہتے یہ فرمادیا کرتے تھے کہتم لوٹ جاؤ کیونکہ میں تو زہر کھانے کے ارادہ سے جارہا ہوں تو کیاتم بھی زہر کھاؤ گے اس پروہ لوگ واپس ہوجاتے اگر شیخ کے مطیع ہوتے۔

نیزشخ ابراہیم ٹی یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بچو! میں تو سمندر ہوں
میرے اندرز ہرا ژنہیں کرتا (اور ظاہر ہے کہ مریدوں کو بیہ مقام حاصل نہیں اس لئے ان
کولوگوں کے میل کچیل سے ضرور نقصان کہنچے گا) خصوصاً جب کہ وہ مخلوق کے مشتبہ
اموال کو نفسانی خواہش کے ساتھ (بڑی خوشی سے ) کھاتے ہوں اور آپس میں ایک
دوسر ہے سے بوں کہتے ہیں کہ حضرت شخ کے ساتھ بیدن بڑے مزے کے گزرے ہیں
جو عمر کے ایام میں قابل قدر ہیں اور اگر کوئی مرید اپنے کسی حرفت و پیشہ کی وجہ ہے جس کا
نفع اس کو اور اس کے اہل وعیال کو پہنچتا ہے کسی دن دعوت میں حاضر نہ ہو سکے تو اس پر
دوسر سے مرید عماب کرتے ہیں (کہ واہ میاں آج تم کہاں رہ گئے تھے بڑی دولت سے
محروم رہے )۔

اورا گرکوئی شخ اییا ہوجس کوکوئی دعوتوں میں نہ بلاتا ہونہ اس کی خدمت کرنے کی طرف کی کو التفات ہوا ور اس لئے شخ خشہ حالی کے ساتھ موٹا جہ اور موٹا پوسین پہن کر رہتا ہوا در مریدوں کو اس کے پاس جو وغیرہ کی خشک روٹی نمک کے ساتھ یاروکھی ہی کھانے کو ملتی ہوجییا کہ رسول اللہ ﷺ کھایا کرتے تھے تو ان ایا م کو بدلوگ عمر کے (ایجھے) ایا م میں شار نہ کریں گے، بلکہ ان کو مصیبت اور بلا کے دن سمجھیں گے بلکہ بعض تو ایسے شخ کو نفرت کے ساتھ چھوڑ کر اس سے الگ ہوجا کیں گے (تو ایسے پیٹ کے گدھوں کو تو جو پیٹ بھرنے ہی کو بڑی دولت سمجھیں دعوتوں میں ہر گز ساتھ نہ لے جانا گدھوں کو تو جو پیٹ بھرنے ہی کو بڑی دولت سمجھیں دعوتوں میں ہر گز ساتھ نہ لے جانا

عاہے) واللہ غالب علی امرہ۔

## اینے ہم عصرول کے عیوب چھپاوے

سروں (اور ہم عصروں) کے ہانے ہمسروں (اور ہم عصروں) کے عیوب چھیا و ہے اوران کی شان میہ ہے کہ اپنے ہمسروں (اور ہم عصروں) کے عیوب چھیا و ہے اوران کی خوبیاں ظاہر کیا کر ہے اوران کی مدح وثنا کر ہے اوران کے نام کو مشہور کیا کر ہے اوراس میں اس کی کوئی خاص غرض نہ ہو مثلاً میہ کہ دوسر ہے بھی اس کی مکافات میں میرے ساتھ بھی برتا و کریں گے وغیرہ وغیرہ کیونکہ بعض لوگ اپنے دوسر ہم کو دوسر ہم کو نیک مدح وثنا اور نیک نامی سے شہرت اس لئے کرتے ہیں کہ دوسرا ہم کو نیک نامی سے مشہور کرےگا۔

اوربعض دفعہ اس لئے دوسرے کی تعریف کرتا ہے تا کہ اپنے اوپر سے حسد وغیرہ کا شبہ دورکر دے (کہ جھے کو اپنے ہم عصروں پر حسد نہیں) اور تا کہ لوگ اس کو وسیح الا خلاق سجھیں خصوصاً جب کہ وہ دوسر اشخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس تعریف کرنے سے کرنے والے پراعتر اض وطعن بھی کرتا ہواس صورت میں تواس کی تعریف کرنے سے سب لوگ کیا عوام اور کیا خواص اس کے بہت ہی زیادہ معتقد ہو جا کیں گے (کہ سے بڑے کامل ہیں ان کو اپنے وشمنوں ہے بھی ملال نہیں ، بلکہ بے تکلف ان کی تعریف و مدح کررہے ہیں ) ایسی حالت میں عارف کو یہ جا ہے کہ معترضین و مخالفین کی با تو ل مرج کررہے ہیں ) ایسی حالت میں عارف کو یہ جا ہے کہ معترضین و مخالفین کی با تو ل مرج کی بیات کی اس کو اس کلفت کے برداشت کی طاقت نہیں تا کہ اس کا (باطنی ) حال مخفی رہے کیونکہ احوال باطنی چھپانے کی چیز ہیں طاقت نہیں تا کہ اس کا (باطنی ) حال مخفی رہے کیونکہ احوال باطنی چھپانے کی چیز ہیں )۔

اور ہر حالت کے مناسب خاص گفتگو ہے (اس لئے بھی نہ چاہئے کہ ہمیشہ ہر جالت میں اپنے ہم عصروں کی مدح وثنا ہی کیا کرے بلکہ بھی ان سے کدورت و ملال بھی ظاہر کر دیا کرے جب کہ وہ اس کے ساتھ برائی ہے پیش آئیں ) جب سے بچھ میں آگیا تواب (سنو کہ ) درویش کواپنے ناقص ہم عصروں کے احوال بیں ان کے پیچھے تو جہاں تک ہوسکے تاویل کرنا چاہئے مگر سامنے سب با توں کوصاف صاف کہددینا چاہئے اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ نصیحت ہے ان کا دل برا ہوگا کیونکہ بیاتو حقیقت میں ان کونفع پہنچانا ہے مگران کوخبرنہیں اورادنی نفع اس میں بیہے کہ کم از کم تمہاری نصیحت کے وقت تو وہ اپنے نفس کوذلیل وحقیر سمجھیں گے۔

## مجھی دعویٰ کی بات نہ کرے

(۳۴) اور درولیش کی شان یہ ہے اگر جمعی اس (کی زبان) ہے کوئی دعوے
کی بات صادر ہوجائے تو اس کے بعد اس کے تدارک کے لئے الیم باتیں نہ کر ہے جن
سے سامعین پر دعویٰ ہے اپنی براءت ظاہر کی جائے (تا کہ وہ اس کو مدعی نہ جمعیس)
حالا نکہ اس کا دل (تو اندراندر) صندوق کے برابرخوشی سے بھر گیا ہے جب کہ مریدوں
کو اپنے دعوے کی تقید ایق کرتا اور پہلے ہے زیادہ معتقد بنتا ہواد کھتا ہے (پھرالیمی باتیں
کرنے سے کیا نفع کہ ہم دعوے ہے تری ہیں)۔

اور جاننا چاہئے کہ کمی شخص کو حقیر و کمتر سجھنے کے لئے یہ بات لازم ہے کہ تم اس کے تمام دوستوں اور ساتھیوں کی بھی (دل ہے) بے قعتی کرو گے کیونکہ ارواح باہم جمع کئے ہوئے لشکروں کی طرح ہیں پس مبغوض کا اجتماع مبغوض ہی ہے ہوگا اور محبوب کا اجتماع مبغوض ہی ہے ہوگا اور محبوب کا اجتماع محبوب ہی ہے ہوگا (تویہ بہیں ہوسکتا کہ جس ہے تم کونفرت ہے اس کے دوست احباب تمہارے محبوب ہوں یقینا ان سب ہے بھی تم کونفرت ہوگی)۔

دو شخص جو بھی باہم مجتمع ہو کر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں باطنی طور پر ضرور کوئی وجہ مناسبت ہوتی ہے اس کو مجھ کو (اور کسی کو حقیر و ذلیل نہ مجھو کیونکہ اس کا سلسلہ بہت دور تک چلے گا کہ اس کو ذلیل تبجھ کرتم اس کے تمام احباب واصحاب کو بے وقعتی کرو گے ) اور دیکھوا گر کوئی (شنخ ) تم کو کسی قابل نفر ت آ دمی کے اختلاط (اور میل جول) سے منع کر بے تو خبر دار بیز نہ بجھنا کہ وہ (شنخ ) اپ آپ کو اس شخص سے اچھا سمجھتا ہے جس کے اختلاط سے تم کوئع کیا ہے۔

کیونکہ بیلازم نہیں بوجہ چند وجوہ کے جن کو اہل اللہ اپنے ذوق سے ادراک

کرتے ہیں (جن میں سے ایک بات بیہ کہ وہ اہل معصیت کے ساتھ بخض ونفرت
محض امرالہی کی وجہ سے ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے صاحب معصیت کے ساتھ اسی
مرتا و کا ہم کو حکم فر مایا ہے یہ تحقیر و تذلیل کی وجہ سے بیر برتا و نہیں کرتے کیونکہ اہل اللہ
جانے ہیں کہ خاتمہ کا حال خدا کو معلوم ہے اور بیمنزل کسی کے قبضہ میں نہیں کیا خبر ہے جو
حانے ہیں کہ خاتمہ کا کو خدا کے یہاں کس درجہ کا ہوگا اور جو آج نیک و ہزرگ ہے
خاتمہ اس کا کیسا ہو؟ اس تصور نے عارفین کے قلوب کولرزا رکھا اوران کی ارواح کو
خاتمہ اس کا کیسا ہو؟ اس تصور نے عارفین کے قلوب کولرزا رکھا اوران کی ارواح کو
کو کتے سے بھی بدتر جائے ہیں۔
کو کتے سے بھی بدتر جائے ہیں۔

غافل مروکه مرکب مردان مردرا. در سنگلاخ بادیه پیما بریده اند نومید بم مباش که راندان باده نوش ناگه بیک خروش بمزل رسیده اندلی

اور جہاں تک ممکن ہودرولیش کواپنے مرید کی مدح ہے بھی بچنا چاہے کیونکہ
اس میں مرید کا بھی نقصان ہے اوراس کا بھی اس لئے کہ اپنے مرید کی تعریف کرنا گویا
اپنی تعریف کرنا ہے بس اس شم کی باتوں (سے اپنی زبان) کو رو کے کہ (ہمارے)
فلان (مرید) نے خلوت میں ستارے باچا ندد کھے ہیں بااس شم کی اور چیزیں دیکھی
ہیں جو (اکثر) بھوک (اور فاقہ) کے آٹار ہوتے ہیں یا خشکی (دماغ کے) کیونکہ شل
مشہور میں کہا جاتا ہے " حست حتی رأیت النحوم "کہ مجھے الی بھوک لگی کہون
میں تارے نظر آئے گے اور اگر مرید کی بات بچی ہوتو جو چیزیں اس نے خلوت میں
میں تارے نظر آئے گے اور اگر مرید کی بات بچی ہوتو جو چیزیں اس نے خلوت میں
دیکھی ہیں جلوت میں آئے کے بعدوہ اس کی نظر سے پوشیدہ نہ ہوتیں اور (بھلا)
مصنوعی مجبور کوتازہ مجبور سے کیا نسبت۔

اور جاننا چاہئے کہ اولیاء کاملین کوان احوال میں ہے کسی کا بھی احساس نہیں

ل ترجمه پلے گزرچکا ہے۔ ۱۲م

ہوتا اور نہ وہ کبھی اپنی طرف ان احوال کی نبست کرتے ہیں کیونکہ وہ تو مخلوق کو اللہ تعالی کی طرف خالص عبدیت کے لئے بلاتے ہیں (اور ان احوال کوعبدیت سے کچھ واسط نہیں) ای لئے اولیاء کاملین کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ س نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور کس نے نہیں (اور کون ہمارا مرید ہے اور کون نہیں کیونکہ ان کو دعوت و تلقین سے اپنی داور کس نے نہیں (اور کون ہمارا مرید ہے اور کون نہیں کیونکہ ان کو دعوت و تلقین سے اپنی جماعت کا بڑھا نامقصو دنہیں ، بلکہ محض عبدیت اور انتثال امر مطلوب ہے ، پھران کو مرید وغیر مرید بین امتیاز کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہر طالب کوفیض پہنچانے کے لئے تیار ہیں خواہ مرید ہویا نہ ہو)"یوم یحمع اللہ الرسل فیقول ما ذا احبتہ قالوا لاعلم ہیں خواہ مرید ہویا نہ ہو)"یوم یحمع اللہ الرسل فیقول ما ذا احبتہ قالوا لاعلم کے کہتم کو (مخلوق کی طرف سے ) کیا جواب ملا (کس نے تہماری اطاعت کی اور کس نے نہیں) تو وہ عرض کریں گے کہتم کو پچھام نہیں اور (اس جواب میں) وہ سپچ نے نہیں) تو وہ عرض کریں گے کہتم کو پچھام نہیں اور (اس جواب میں) وہ سپچ ہوں گے (کیونکہ رسول اس لئے دعوت الی اللہ نہ کرتے تھے کہ اپنی جماعت پیدا کریں)

اور جاننا چاہئے کہ بیطریق (باطن) بہت خطرناک ہے اوراس میں ہلاکت کا ندیشہ زیادہ ہے اس کی مخفی آفتیں بے شار ہیں جن سے بجز تھوڑئے آدمیوں کے بہت کم لوگ بچتے ہیں، اسی لئے قطب ربانی امام ابوالحسن شاذ کی کا ارشاد ہے کہ جولوگ اپنے کو اس طاکفہ، (صوفیہ) کی طرف منسوب کرتے ہیں ان میں تباہ ''(و برباد) ہونے والے زیادہ ہیں نجات پانے والے (اور سلامت رہنے والے) تھوڑے ہیں

المائدة: ١٠٩

ع کیونکہ تصوف اور طریق باطن کو عام لوگ بزرگی اور ولایت بچھتے ہیں، پھر جوشخص اس طریق میں واضل ہوتا ہے اس کو دوسرے تو ولی اور بزرگ بچھتے تی ہیں میدواخل ہونے والا بھی اپنے کو ولی اور بزرگ بچھتے لگتا ہے۔ اور دوسروں کو تقیر و گئنگار خیال کرتا ہے۔ اس مرض ہے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں اور یکی علیتِ الجیس ہے۔ علیت الجیس انا تخیر بدست ۱۲ ظ

اینے ہم عصروں سے اپنے آپ کوافضل ومتاز نہ سمجھے

بھلائی ( کا طریقہ )سمجھا دیں۔

(۵۵) اور درویش کی شان پہ ہے کہ جب وہ خواب میں رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے خاص اجازت (اور حکم) پاکر مخلوق کی ہدایت وارشاد کے لئے بیٹھے تواس اذن کی وجہ ہے اپنے کو دوسروں سے جن کو پہ بات حاصل نہیں ہوتی افضل نہ خیال کرے اور نہا پنے کو ہم سروں میں ممتاز سمجھے کیونکہ جن کواذن حاصل نہیں ہواوہ اس کے برابر ہی ہیں (اذن سے کچھ اس کی فضیلت نہیں بڑھ جاتی ) بلکہ بعض دفعہ اس سے استدراج اور دھو کہ ہیں ابتلا ہوجا تا ہے (جوالٹا موجب ہلاکت ہے فضیلت تو دور رہی ۔ اور تمام مخلوق کو بیداری میں قرآن وحدیث کی نصوص سے اس بات کا حکم ویا گیا ہے کہ ایک دوسر ہے کی خیر خواہی کریں (اور نیک کا موں کا حکم اور برے کا موں سے سنع کریں) اور جو حکم بیداری میں دیا گیا ہے وہ اس حکم سے افضل ہے جوخواب میں دیا جائے ، کیونکہ سونے واللا (خواب کی بات کو) اچھی طرح ضبط نہیں کرسکتا (پس اگر

خواب میں کسی کورسول اللہ ﷺ کی طرف ہے ارشاد وتلقین کی اجازت ہو جائے تواس ے اس کوکوئی فضیلت خاصہ حاصل نہیں ہوئی )۔

دوسرے عارفین محققین کا اس پر اتفاق ہے که رسول الله عظی کا طرف ہے خاص اذن فقط اس قطب کو ہوتا ہے جوورا ثت محمد یہ پر حاوی ہو ( یعنی رسول اللہ ﷺ کا سچا جانشین اور کامل نائب ہو ) اوراس کے سوا دوسروں کو جواذن ہوتا ہے و ہ اصحاب خدمت کی طرف سے ہوتا ہے جو عالم میں تضرف کرنے والے ہیں تو جو شخص (حضور ﷺ کی طرف ہے )اؤن خاص کا مدعی ہوگو یا وہ اس بات کا مدی ہے کہ میں قطب غوث ہوں جو کہ (اینے درجہ میں ) فر داور (وراثت محمد پیکا ) جامع ہوتا ہے اورا گریہ مدی سمجھ وار (عارف) ہوتا جو (حقیقت ہے) مجوب ہےتو اولیاءسب کے سب اس سے نفرت کرنے لگتے مگروہ تو اس کو بالکل پاگل اور مجنون سجھتے ہیں (اس لئے معذور سجھ کر چھوڑ ویتے ہیں ) اس کی الی مثال ہے جیسے بعض نقال آ ومیوں کو ہنسانے کے لئے بردے در باریوں کی نقل کرتے ہیں (اور کوئی بادشاہ بنتا ہے کوئی وزیر) یا کوئی بیوتو ف مخبوط الحواس فقیریوں کے کہ میں بادشاہ ہوں یا ان کے سوااور کوئی شخص جو بارگاہ سلطانی ہے دور ہےا بیبادعوے کرے تواس کی بات پر کوئی جرم عائدنہیں کیا جا تااورا گر در بارسلطانی کے حاضر باش لوگوں میں ہے کوئی ایسا دعوی کرے خواہ دل ہے بچ مجے ہویا و ہے ہی دل لگی مذاق میں ہوتو اس پرفورا جرم عائد کیا جائے گا اوراس کوجیل خانہ میں ذات کے ساتھ بھیج دیاجائے گا۔

پس ایسے دعوی سے بچو کداس کا انجام ہلاکت ہے اور اگرتم کو بیا ذن سوتے ہوئے ایے سے خواب میں ہوا ہوجس میں تمام شرائط صدق وصحت کے موجود ہوں جب بھی تم کسی ہے اس کو ذکر نہ کر و کیونکہ پیم کمزوری (اور کم حوصلگی اور بے احتیاطی کی بات ہے اوراگرتم کوخواب میں سے محم بھی دیا گیا ہو کہ لوگوں سے اس اذن کوظاہر کروتواس صورت میں محض علم کی تعمیل کے قصد سے اس کو طاہر کرنا اور کسی وجہا سے ظاہرنہ کرنا (مثلاً بیقصد نہ ہو کہ اس سے میری فضیلت لوگوں کو معلوم ہوگی کہ بیسم قاتل ہے۔ ۱۲) خوب مجھلو۔

اور (عزیزمن!) لوگوں کواس طرح تصیحت کرناجس میں دعوی اور قصد کود خل نہ ہوتو یہ اور جو بہتر ہے کہ اس میں آفتیں کم ہیں اور (دعوی میں بہت آفتیں ہیں) کچھ بھی نہ ہوتو یہ آفت قو ضرور ہے کہ اس کا انجام دین فروثی ہے کہ تم اس دعوے کے بعد (بزرگ مشہور ہوکر) دعوتوں میں بلائے جاؤگے اور لوگ تمہارے پاس اپنا میل کچیل ذکو قو غیرہ کا روپیے (ہور یہ کے طور پر) لایا کریں گے تھی اس وجہ سے کہ وہ تم کو ولی (اور بزرگ) سجھتے ہیں اور اگر وہ تمہارے واسطے کوئی کپڑا خریدیں گے تو لوگ اس کے حاصل کرنے رعایت کریں گے اور اگر تم کوکی چیز کامختاج دیکھیں گے تو لوگ اس کے حاصل کرنے میں کوشش وسبقت کریں گے تو تم لوگوں کو (دعوی ولایت سے) کلفت و مشقت کے میں مبتل کروگے حالانکہ اگر کوئی میٹیم یا عاجز مسکین ان لوگوں سے (جو تمہارے واسطے ہدایا بیتا کروگے حالانکہ اگر کوئی میٹیم یا عاجز مسکین ان لوگوں سے (جو تمہارے واسطے ہدایا بیتا کہ وہ ایک کپڑ ایا ایک درہم مانگے تو وہ اس کو ہر گزیج تھیں دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالی کوراضی کرنے کا اہتما منہیں کرتے بلکہ تم کو جو کچھ دیتے ہیں کھی ولی سے محکوم بھی کوئی دیتے ہیں کہ یہ خوش ہو کرد ہے ہیں کہ یہ خوش ہو کہ کوئی کوئی کھیں کرنے کھی ہوں کا اسے معلوم سے کوئی کہ کہ تا ہم کوئی کوئی کوئی کوئی کی کہت سے کا منگلیں گے تا اسے معلوم سے کھی کردیے ہیں کہ یہ خوش ہو کہ کوئی کوئی کہت سے کا منگلیں گے تا اس کے منہوں کوئی کوئی کی کہت سے کا منگلیں گے تا ا

اور (عزیزمن!) بی بھی توممکن ہے کہ آ دمی بازار میں جاکر ہزارآ دمیوں کو کاموں کا عکم کردے اور برے کا موں ہے نیع کرے اوراس صورت سے ان کا پینے بن جائے کہ ان کوخبر بھی نہ ہو کیونکہ جوشخص کسی کوالی بات بتلا وے جواس کومعلوم نہ تھی وہ

ا بعض لوگ اپنے حالات و کیفیات و منامات واسرار کو تحدث بالعمة کے خیال سے ظاہر کیا کرتے ہیں مگروہ یا در کھیں کہ تحدث بالعمة اور تحدث لحظ النفس میں فرق کرنا بزے درجہ کے لوگوں کا کام ہے، عام حالت تو سے ہے کہ ہم لوگ تحدث بالعمة کے لفظ کو آثر بنا کر حظ نفسانی کے لئے ان باتوں کو ظاہر کرتے ہیں فالحذر، فالحذر 11 ط۔

ع ای لئے ہر خص کا ہدیے تبول نہ کرنا چاہئے بلکہ امتحان کے بعد صرف مخلص محب کا ہدیے تبول کرنا چاہئے 11 ظ

اس کاشخ بن گیا خواہ وہ (اس کوشخ ) مانے یا نہ مانے ۔ تو جوشخص اس طرح لوگوں کو بدون قصد (مشخت ) کے نصیحت اور تلقین وارشاد کرے اور بدستورا پنے مشاغل اور پیشہ میں مشغول رہ (تلقین وارشاد کے لئے اپنے قدیم پیشے اور مشاغل کو نہ چھوڑ ہے ) وہ بڑی اچھی حالت میں ہے اور ان شاء اللہ اس کو پورا ثواب اور کامل اجر ملے گا اور (جوشخص ارشاد و تلقین کے لئے اپنے پیشہ اور مشاغل کو چھوڑ کر لوگوں کے ہدایا پر رہ جائے اس کا اجرناقص ہے کیونکہ ۱۱ ) پہلے سے بات گذر چگی ہے کہ جوعبادت کسی کے لقمہ سے بیدا ہوگ وہ ایرناقص ہے کیونکہ ۱۱ ) پہلے سے بات گذر چگی ہے کہ جوعبادت کسی کے لقمہ سے بیدا ہوگ وہ اس کا مشاہدہ کیا ہے (اور گفتگو ) نہ کرو کیونکہ اس کا وبال تمہار ہے ہی اور پڑے گا جسیا کہ ہم بات میں بحث (اور گفتگو ) نہ کرو کیونکہ اس کا وبال تمہار ہے ہی اور پڑے گا جسیا کہ ہم بات میں بحث (اور گفتگو ) نہ کرو کیونکہ اس کا وبال تمہار ہے ہی اور پڑے گا جسیا کہ ہم

# ا پنے حالات ووا قعات بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لے

(۳۲) اور درولیش کی شان میہ ہے کہ اپنے حالات اور واقعات کے بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لے اگر چہان کا بیان کرنا ہی خودنقص کی دلیل ہے جب کہ کوئی دین مصلحت اس پر مرتب نہ ہو جب اس کو سمجھ گئے تو اس متم کی باتوں سے ہمیشہ بچتے رہو کہ میں مخلوق کی ارشاد وتلقین کے لئے صرف خاطرحق کی وجہ سے بیٹھا ہوں (کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھے کو بطور الہام کے اس کا تھم ہوا ہے ) کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوسکتا (کہ اللہ تعالیٰ آج کل کی کو بلا واسطہ تھم دیں ۱۲)۔

اس لئے کہ عارفین محققین کا اس پراجماع ہو چکا ہے کہ خواطرحق میں امر کے نہی

ا سی عظم اس لقمد کا ہے جو بطور صدقہ خیرات دیا جاتا ہے اور جو بطور مدید کے ظومی و محبت ہے حض تطبیب قلب مہدی الید کے لئے دیا جائے اس کا می عم نہیں اس میں مہدی کو صرف تطبیب قلب کا اجر ماتا ہے عبادات میں شریک نہیں ہوتا گو تطبیب قلب کا اجراس ہے بھی زیادہ ہو جتنا شرکت عبادات ہے ہوتا۔ ووجه ما قلنا عبول الانبیاء المهدایا دون الصدقات و کانوا لا برضون باشراك الناس فی عباداتهم ۱۲ ظ قبول الانبیاء المهدایا دون الصدقات و کانوا لا برضون باشراك الناس فی عباداتهم ۱۲ ظ

نہیں ہوا کرتا کیونکہ اللہ تعالی اوا مراونواہی کورسول اللہ ﷺ کی زبان پرختم کر چکے ہیں چنا نچہ ارشاد ہے "المیوم اکملت لکم دینکم " آج میں نے تمہارے دین کو کمل کر دیا ) اور اس کے سوا بہت ہی نصوص ہیں مثلاً رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں نے کوئی الی بات نہیں چھوڑی جو اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرتی ہو گر اس کا حکم کر چکا ہوں۔ اور کوئی الی بات نہیں چھوڑی جو اللہ تعالیٰ سے تم کو دور کرتی ہو گر اس سے منع کرچکا ہوں۔ الحدیث ۔ پس شریعت مکمل اور واضح ہو چکی اب خاطر (اور وارد) کا کرنے اور کر نے والا ) فرشتہ کوئی حکم الہی کسی پر ہرگز ناز لنہیں کرسکتا۔

اورا گر کوئی بیددعوی کرے کہ خدا تعالی نے مجھ کو بلا واسطہ ( فرشتہ کے ) حکم دیا ہے تو ہم کہیں گے کہ بید دعوی پہلے دعوے ہے بھی زیادہ تنگین ہے کیونکہ اس صورت میں تم اس بات کے مدعی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہے اس طرح کلام کیا ہے جس طرح مویٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اوراس کا کوئی قائل نہیں ۔اوراگر بالفرض اللہ تعالی کسی ہے(بطورالہام کے) کلام بھی فرمائیں تو صرف علوم واخبار کا القاء فرمائیں گےا حکام اورٹر بعت کا القاء بھی نہ ہوگا اور نہ کسی کو کچھ تھم دیں گے لیس ثابت ہوگیا کہ اوامر ونوای کا درواز ہبند ہو چکا ہے، اب جوشخص سیدنا محمہ ﷺ کے بعداس کا مدعی ہوا ) کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے امر ونہی فرمایا ہے ) وہ ایک نئ شریعت کی وحی کا مدعی ہے خواہ وہ شریعت محمدییہ کےموافق ہویا مخالف ( موافقت کی صورت میں بھی وہ نتی شریعت کی وحی کا مرعی ہے کیونکہ اب شریعت کے موافق بھی کسی کوبطور الہام کے حق تعالی کی طرف سے (بقيه طاشيه صفي كرشته ) لئ بعض صوفيه كي عبارات التدلال كياكرت بين توعلا مشعراني في اس مقام پرصوفیہ کا اجماع اس بات پرنقل کیا ہے کہ ملک خاطر اب کسی پر امرونہی نازل نہیں کرسکتا اور نہاب بلا واسطاح تعالى كى كوامرونجى كے ساتھ خطاب كرتے ہيں اور مرزا قادياني اپنے الہامات بيس امرونجى كامد في ہے۔ پس یقیناس کے الہامات خواطرحق نہ تھے بلکہ شیطانی خواطر تھے جن کواس نے خاطرحق سمجھ لیا ۱۴ ظ

امرونہی نہیں ہوسکتا) پس معلوم ہو گیا کہ امرونہی سب شریعت ہی کے اندر ہے شریعت سے باہر کسی کو امرونہی نہیں ہوسکتا کیونکہ اب تمام مخلوق (رسول اللہ ﷺ) کے تابع ہے ان کو بدون ان کے آتا سیدنا محمہ ﷺ کے واسطہ کے کچھے بھی نہیں مل سکتا۔

شیخ کی اس تقریر کون کروہ شخص اول تو خاموش رہا۔ پھر کہا میں اللہ تعالیٰ ہے تو ہو استغفار کرتا ہوں ، اوراس دعوے ہے رجوع کیا حالانکہ وہ بہت لوگوں کو ذکر کی تلفین کر چکا تھا اور بہت لوگ اس کے مرید ہوگئے تنے اس نے سب سے تعلق قطع کر لیا اورا ہے پاس سے ان کو متفرق کر دیا ۔ اوراگر ایسا شخص جس کو اس قتم کے خواطر پیش آئیں ان کو کسی عارف ہاللہ کے سامنے پیش کر دیا کر بے تو وہ اس کے آگے خاطر نفس اور خاطر حق کو الگ کر کے رکھ دے گا۔ اب بیشخص اپنی حالت کے متعلق بھیرت پر ہوگا کہ خاطر حق کو الگ کر کے رکھ دے گا۔ اب بیشخص اپنی حالت کے متعلق بھیرت پر ہوگا کہ اس (قتم کے دعوے کے ) دروازہ کو چھوڑ دے گایا اس پر پیش قدمی نہ کر ہے گا اور اس کا

گواہ اس کے ساتھ ہوگا اوراس کو ان لوگوں کے متفرق کردینے (اور اپنے سے جدا کردینے ) کی کچھ پروانہ ہوگی جو پہلے اس قتم کے اذن کی اشاعت سے معتقد ہوکر اس کے پاس مجتمع ہوگئے تھے۔اور بیان لوگوں میں سے نہ ہوگا جن کے سامنے اپنے برے اعمال آراستہ کردئے گئے اور وہ ان کواچھا تبجھتے ہیں۔

عزیزمن! جب سیمھے گئے تواب اگرتم ایسے خاطر کوکسی عارف باللہ کے سامنے بھی پیش نہ کر واوراس کوخاطر نفس بھی نہ قرار دوتو اس کوکسی (لطیفہ غیبی ہا تف یا) فرشتہ کا وار دسمجھ لوخاطر حتی نہ مجھو، چنانچے سیدی الشخ یوسف مجمی رضی اللہ عنہ کوابیا واقعہ پیش آیا مگر انہوں نے اس کو بدون دلیل (وشاہد) کے قبول نہیں کیا ان پر تین مرتبہ یہ وارد (تقاضا کے ساتھ) نازل ہوا کہ مصر کی سرز مین میں جا واورلوگوں کو ہدایت کر وتو انہوں نے دعا کی کہ الہی اگریہ وارد (آپ کی طرف سے ہے اور) سچا وارد ہے تو میر سے سامنے اس کی کہ الہی اگریہ وارد (آپ کی طرف سے ہے اور) سچا وارد ہے تو میر سے سامنے اس وقت اس نہرکو (جو یہاں بہہ رہی ہے) خالص دودھ بنا دیجئے یہاں تک کہ میں اپنے پیالہ کو بھر کر اس سے پی لوں (یہ دعا کر ناتھی کہ ) نہراس وقت خالص دودھ بن گئی اور شیخ پیالہ کو بھر کر اس سے پی لوں (یہ دعا کر ناتھی کہ ) نہراس وقت خالص دودھ بن گئی اور شیخ سامنان وقد ہیر) شروع کی۔

عزیز من! خداتم کو معاف کرے غور کرو کہ شخ نے کس قدر تخل سے کام لیا اور مشیخت اختیار کرنے میں اور ارشاد وتلقین کے دریے ہونے میں جلدی نہیں کی اور اس بات کا (اللہ تعالیٰ کے سامنے ) اقر ار کرلیا کہ میں اس وارد کے حق وباطل ہونے کی معرفت سے عاجز ہوں کیونکہ وہ اپنے نفس کو اس کی ہرخواہش میں متہم سمجھتے تھے (اس طرح انہوں نے اس معاملہ میں بھی اپنے نفس کو متہم سمجھا کہ شاید اس وارد میں نفس کی ہواو ہوں کا کچھ دخل ہواس لئے وارد کی حقانیت ظاہر ہونے کے منتظرر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کاحق ہونا ظاہر فرمادیا اس وقت اس پڑمل کیا ۱۲)۔

اوراگر آواز (نیبی) میں اپنے لئے خطاب سنے ( کہ کوئی اس کومخاطب بنا کر

کی کہدرہا ہو) تو یہ پکارنے والا یا توہا تف ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا جن ہے یا اہلیس ہے کیونکہ اہلیس عارفین کو بھی بہکا سکتا ہے اللہ تعالی کی مشیت (وا جازت) کے بعد اللہ واللہ تعالی کے ارشاد "ان عبادی لیس لك علیهم سلطان "ک کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی کے ارشاد "ان عبادی لیس لك علیهم سلطان "ک کا مطلب ہے ہے کہ اللہ سی تجھ کو میر ہے فاص بندوں پر پچھ قابونہیں گر جب کہ میں تجھے قابود ینا چاہوں تو اور بات ہے کیونکہ اللہ تعالی کی فاص فعل کے پابنداور مقین نہیں کیونکہ "یہ مو و الله ما یشاء ویشبت " یہ "و کے لیوم هو فی شان " کا اطلاق بہت و سیع ہے اور آیت میں یوم سے مراد بیدن نہیں (جورات کا مقابل ہے ۱۲) کیونکہ اللہ تعالی (زمانہ سے یاک ہیں ان) پرزمانہ نہیں گذرتا۔ خوب بجھلو۔

اور پہ بات ظاہر ہے کہ "ان عبادی لیسس لک علیہ مسلطان "میں تاویل کی حاجت غیرا نبیاء علیہ السلام شیطان تاویل کی حاجت غیرا نبیاء علیہ السلام کے لحاظ ہے ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام شیطان کے اغواء سے یقیناً معصوم ہیں اور عزیز من! جو شخص ان عبادی کی یا ، نسبت میں تامل کرے گا (کہ اس میں حق تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے شیطان کے تسلط کی نفی کی ہے 11) وہ دعوی کو چھوڑ کر چیچے ہٹ جائے گا اور اپنے او پر شیطان کے تسلط ہے ہمیشہ ڈرتار ہے گا کیونکہ خدا کا خالص بندہ جو اغیار کی غلامی سے نکل چکا ہو کہریت احمر ہے ہمیں دیکھا نہیں گیا۔

زیادہ نایاب ہے جس کا ذکر ہی ذکر ہے کہیں دیکھا نہیں گیا۔

اور جو شخص نظر بصیرت سے غور کرے گا وہ اپنے آپ کو بے شار مخلوقات کا غلام پائے گا اس سے بجو بڑے کا مل اولیاء کے جوانبیاء میں السلام کے سپچ وارث ہیں کو کی نہیں خلاصی پاسکتا۔ان کے سواسب کی مختلف خواہشیں ہیں (اور وہ اپنی خواہش کی غلامی یا اس مقام کا ترجمہ پوری طرح واضح نہیں کیا گیا کیونکہ میں مضمون عوام کے بچھنے کانہیں ہے اور جن کے بچھنے

ع الحجر: ٤٢ ع الرعد: ٣٩ ع الرحمن: ٢٩

کا ہےان کوزیا دوتو ضح کی ضرورت نہیں پس عوام اس میں غور نہ کریں ۱۴ ظ

کررہے ہیں )کسی کوشملہ (لمباکرنے) کی خواہش ہے اور کسی کو ترک شملہ کی خواہش ہے تا کہ لوگوں کو بیددھو کہ دے کہ مجھے شہرت سے کرا ہت ونفرت ہے تو بیجھی خوا ہش نفس میں گرفتار ہے ابھی اس سے نہیں ٹکلا۔اورایک شخص کوسفیدعمدہ جبہ پہننے کی خواہش ہے (تا کہ بزرگی کی وضع ہے اپنے کو بزرگ ظاہر کرے۱۲) اورایک شخص کواس کی خواہش نہیں بلکہ میلے کیلے جبہ کی خواہش ہےاور ایک شخص کی خواہش یہ ہے کہ حلقہ ُ ذکر وختم وغیرہ میں سجادہ پر بیٹھے اور اس کے سوا دوسری جگہ بیٹھنا اس پر گراں ہے اور دوسرے کی خواہش اس کے خلاف ہے (تا کہ سجادہ پر بیٹینے ہے کسی کو تکبر کا شبہ نہ ہوا) اور ایک کی خواہش سرمنڈائے اورایک گوشہ میں بیٹھنے کی ہےاوران کا چھوڑ نااس پرگراں ہےاور ا یک کی خواہش اس کے خلاف ہے ( تا کہ کوئی بزرگی اور مشیخت کا طالب نہ سمجھے ۱۲) اورایک کوخواہش ہے ہے کہا یے گھرے خانقاہ میں خاص اوقات ہی میں جائے ہروقت خانقاہ میں نہ رہے تا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت وعظمت کم نہ ہو جائے کیونکہ اس نے زیادہ میل جول کر کے اس اثر کا مشاہدہ کیا ہے ( کی عظمت کم ہوگئی تھی ۱۲)۔ حالانکہ درولیش کی شان میہ ہے کہ مخلوق کی توجہ اور بے تو جہی کی مطلق پروا نہ کرے اور ایک شخص بیرچا ہتا ہے کہ خانقاہ میں حلقۂ ذکر جمائے اورلوگ اس کو لگے لیٹے ر ہیں اور اس کو بت بنا کر ہاتھ پیرچو ما کریں اور ایک کی خواہش اس خلاف ہے۔ اورایک کی خواہش میہ ہے کہ اس کے پاس مجاوروں کا مجمع ہمیشہ رہا کرے کیونکہ اس کے خیال میں انہی کے ذریعہ ہے اس کوروزی ملتی ہے انہی کے سبب سے لوگ اس کے پاس صدقہ خیرات کا مال جھیجتے ہیں اور انہی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت کے بخلاف اس شخص کے جس کے پاس مجاور نہ ہوں کہ عام لوگوں کی نظر میں وہ شیخ نہیں ہوتا یا شیخ بننے والا ہے ( گمرابھی نہیں بنا ) کیونکہ زیارت کرنے والا اس کو (ٹواں ٹون) ہارش کی طرح اکیلا بیٹھا ہوا دیکھتا ہے ( تواے کوئی شخ کیونگر سمجھے

۱۲) بخلاف اس کے جس کے پاس ہروقت کچھشا گردم بیدادب کے ساتھ ساسے گردن

جھکائے خدمت کے لئے تیار بتے ہوں اور جب وہ سوار ہوکر چلتا ہو یاکسی کی سفارش کو یاکسی دوالا کو ہر دیکھنے والا شخ سمجھے گا۱۲)

اس طرح ایک کی خواہش (لوگوں کو) عمدہ ترکاری کے ساتھ کھانا کھلانے
(اورلنگر جاری کرنے کی) ہے اور دوسرے کی خواہش زہدوتقو کی اور احتیاط کی طرف
مائل ہے (اور ظاہر ہے کہ احتیاط تقوی کے ساتھ کنگر جاری نہیں ہو سکتے کیونکہ درویشوں
کے پاس زمین داری یا تجارت کی آمدنی تو ہوتی نہیں صرف ہدایا اور نذارنوں کی آمدنی
ہوتی ہے ۔ پس کنگر وہی جاری کرسکتا ہے جو ہدایا اور نذرانوں کے قبول کرنے میں
دسعت سے کام لے کہ جس نے ہدید یا لے لیا اور جو حض قبول ہدایا میں احتیاط سے کام
لے گا کہ حرام آمدنی والے کا ہدیہ قبول نہ کرے متئبر ومغرور کی نذرانہ لے بلکہ صرف
مخلص اور دین دار کا ہدیہ قبول کرے وہ کنگر کیونکر جاری کرسکتا ہے کہ اس احتیاط و
تقویٰ کا منشاء خوف خدایا غیرت اسلامی نہیں ہوتی بلکہ منشا صرف سے ہے کہ اس کے خلاف
میں اس شخص کواپٹی بدنا می اور بے عزتی کا خطرہ ہوتا ہے۔

علیٰ ہذاایک شخص کی خواہش یہ ہے کہ ظالموں اور حکومت کے ملازموں کے ہدایا والیس کردے اور دوسرے کی خواہش یہ ہے کہ ان کو بھی جمع کرے بلکہ اس سے زیادہ اور بھی جمع کرے ۔ اورایک شخص کی خواہش یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے الگ اور کیسور ہے اس کو (دنیوی جاہ وعزت کے لئے ) نہ کسی فعل کی خواہش ہے نہ ترک کی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

نیں تم کواس تقریر کے درمیانی جملوں سے یہ بات معلوم ہوگئ ہوگ کہ جس طرح برے کاموں کے کرنے میں نفسانی خواہش کو دخل ہوتا ہے ای طرح بھی برے کاموں کے چھوڑنے میں بھی خواہش نفس کو دخل ہوتا ہے کیونکہ نفس کی حالت بیہ ہے کہ وہ بدنا می اور برائی سے دور بھا گتا ہے توجب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ہم عصروں میں سے

فلاں شخص فلاں سبب ہے بدنام ہوگیا تواس کام سے خود پر ہیز کرے گا کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے بیرکام کیا تو میں بھی بدنام وحقیر ہوجاؤں گا اس صورت میں اس کا برے کام سے بچنامحض نفسانی خواہش کی وجہ سے جنوف خدا کی وجہ سے نہیں ای طرح جب لوگوں کواپنی نسبت یوں کہتا ہوا سنتا ہے کہ فلاں بزرگ پیر بنیا اور شیخ بنیا پسندنہیں کرتے بلکہ وہ تو پیری اور شیخت کے طریقوں سے بھاگتے ہیں حالانکہ وہ ایبا کر سکتے ہیں کہ گھوڑ ہے بیسوار ہوکر اس طرح نگلا کریں کہ ان کے اردگر دمریدوں کا جھمکٹا ہویا ارا کبین سلطنت کے پاس جایا کریں (اورلوگوں کی سفارش کیا کریں ) مگروہ بڑے عقل مند ہیں وہ ان خرافات میں نہیں پڑتے بلکہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے ذرانہیں ملتے توان باتوں ہے نفس بہت نوش ہوتا ہے (اس حالت میں اس کاامراء کے درواز وں پر نہ جانا اوراپے گر دمریدوں کے حلقہ کو پہندنہ کرنا سب خواہش نفس کی وجہ ہے ہے خدا کے واسطے نہیں ، خدا کے لئے کام کرنے والا وہ ہے جس کو گلوق کی مدح وذم برابر ہوکہ کوئی عمل کوئی کام نہ مخلوق کی مدح کے لئے کرے نہ ان کی مُدمت کے خوف سے حپھوڑے بلکہاں کا ہرکمل اور ترکعمل رضائے حق وخوف الہی کی وجہ ہے ہو )۔

پستجھلوکدان باریک دھوکوں ہے بجزمردان کامل کے کوئی نہیں نی سکتااور جو تخص تیراک کی نقل اتار نے گئے حالانکداس کو تیرنا آتانہیں توجب وہ سمندر میں پنچے گا یقینا ڈو بے گااورا پنے کو ہر بادو تباہ کردے گا (پس حصول کمال سے پہلے کاملین کی نقل نہ اتاروان کی طرح حقائق ومعارف بیان کرنے نہ بیٹھو11) خوب مجھلوخداتم کو ہدایت

کرے اور وہی اپنے نیک بندول کی نگرانی کرتا ہے۔ اے حعزت قلب الارشادمولانا کنگوہی قدس اللہ سرہ نے اپنے مرشد برتن شیخ العرب واقعم کی خدمت میں

أوك كامياب وعرج حعلنا الله من القائزين بهذا المقام ١٢

ا پنا حال لکھا تھا جس میں ایک جملہ بیتھا کہ بندہ کو مدح وذم برابر ہے حضرت شیخ نے اس پر بے حد مسرت کا اظہار فرما یا اورارشاد فرمایا کہ بیر بہت بوا مقام ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ عزیز من! کہنے کوقو بید و لفظ میں کہ مدح وذم برابر ہے گر بخدااس کی تخصیل میں بہت عمرین ختم ہوگئیں اور بجز معدود سے چند کے بہت کم

#### خلافت ملنے کے بعد مطمئن نہ ہوجائے

( ۴۷ ) اور درولیش کی شان میہ ہے کہ اگر اس کو اپنے شیخے ہے پاکسی اور کی طرف ہےارشا دوتلقین کی اجازت ہوجائے تواس ہے مطمئن ( اور یے فکر ) نہ ہوجائے کیونکہ بیا جازت اللہ تعالی کی طرف ہے اس بات کی صانت نہیں کرتی کہ اس پر (مجھی قبرنه ہوگا پاپیاحالت سب نہ ہوگی کہ اس پراختا دکر کے بےفکری کی جائے اور فرض کراو کہ ا جازت اس بات کی صانت بھی کرلے جب بھی بے فکری کھپ ئزنہیں ، کیونَد اللّٰہ تعالٰی پر کسی قتم کی یا بندی عا کنتہیں ہو عتی تو بیا جازت اپنی ضانت کے بورا کرنے پر قادر نہیں اورجس شخص نے ارشادالهي من الله عليه عليه عليه عليه الله مايشاء وينبت وعنده ام الكتاب " كِ معني مجمد ليَّ مين وه اس بات كي حقيقت كوَّ بجه لِ گا-اور جولوگ اجازت ( وخلافت ) کے سیح ہونے یا نہ ہونے میں جھکڑ ا کرتے ہوں بیان کے نزاع سے مکدر نہ ہوگا کیونکہ اجازت کے بعد بھی شب و روزوہ اپنی عالت کوبھی ترتی اور بھی تنزل میں دیکھے گا اس تنزل کے وقت تو یکسی شخ کامخیاج ہے جو اس کی شکمیل کرے اور تر قی کے وقت اذ ن جدید کامخنا نے ہے ( کیونکہ پہلی اجازت تو تنزل کی وجہ سے کا لعدم ہوچکی ۱۲)۔

خلاصہ میہ کہ انسان کو ایک حال پر قر ارنبیس رہتا جس پرا عمّا دکیا جاسکے۔
اوراس میں وہی شخص منا زعت کرے گا جس کا دل اندھا ہو۔ اور مجھے ایک درولیش کے متعلق میخبر پہنچی کہ لوگوں نے اس کی اجازت (وخلافت) میں جھڑ اکیا (اور بعض نے بیہ کہا کہ بچھ کو شیخ نے اجازت نہیں دی) تو اس نے قاضی مالکی کی عدالت میں اس کو ثبوت کہا کہ بچھ کو شیخ نے خلفا ، وعجازین کی حالت کی وقت بدل جائے اور شیخ اپنی اجازت کو منسوخ کردے تو اس سے شیخ کے کمال میں کسی شبہ کی گئے ائٹر نہیں ۱۱ کا

ع ۔ القد تعالی ہروفت نی شان میں میں ۔القد تعالی جو جا ہے میں مثادیتے میں اور جو جا ہے میں قائم رکھتے میں اوراصلی علم ان ہی کے پاس ہے؟ اظ۔ ، یا اور قاضی ہے اس نزال واختلاف کے رفع کرنے کا فیصد حیا بااور خدا کہ آسے تندن نے طریق کو پچھے بھی نہیں سمجھا۔

### ا پنے اقوال ، افعال اور احوال میں بیداری سے کام لے

( ۴۸ ) اورور ویش کی شان پیت که جواقوال واحوال است ۱۸۰۰ م

ٹیں ان میں مینظ اور بیداری ہے کام بیٹا ہو پئی اپنے پائی مینظنے والوں ۔ ، ، خ وی ( بات اور وہی حال ) ظاہر کرتا ہو?س وان کی استعمرا وقبول کرتی ہو۔

جب بیر بات تجهیر نے تواب بنو! کداس زمانہ میں مشیخت اور ارش نظیمی درواز و کو بہت عرصہ نے اور ارش نظیمی درواز و کو بہت عرصہ نے اندرواز و کو بہت عرصہ نے اندرواز و کو بہت عرصہ نے اندر چیکے میں جیسے سیدی شیخ ابراہیم اور سیدی ابوالعباس غمری اورسیدی نمد بن عن اندرسیدی مشیر رضی الله عنهم اجمعین ۔

سیدی ابوالعباس نمری رسی اللہ عند سے درخواست کی تھی کہ اب آپ تربیت میں ایک سیدی ابوالعباس نمری رسی اللہ عند سے درخواست کی تھی کہ اب آپ تربیت میں ایک وار ارشاد وتلقین ) کا کام اپ باتھے میں لیس تو سیدی ابوالعباس نے اس سے امراس کی او و س نے بار بار اصرار کی تو آپ نے فر مایا کہ یہ تو بٹلاؤ کہ خالص خدا کا عالب کبراں ہے ؟ (اورکون ہے؟) اس پرسی کی جرآت نہ ہوئی کہ آگے بر ھے (اور اپ و پیش کر ہے) بلکہ سب چھے ہے گئے کیونکہ وہ جانے تھے کہ ان کے دلوں میں جائی کے خلاف بعض باتیں موجود میں حالا نکہ وہ ایسے طریق پر تھے جس پرآج کل کہ مش کی جی نہیں چلتی ہی میں بیائی ہے میں بیاتی ہی کہ جس شخص کی زبان سے ایک بات بھی مباح نگتی جس کے دونوں آپ میلو برابر ہوتے اس کو سب چھوڑ کر الگ ہوجاتے اور یوں کہتے تھے کہ مباحات میں مشغول ہونا ہی بھارا طریق نہیں ہمارا طریق تو رات دن مجاہدہ میں مشغول رہنا ہے مشغول ہونا ہی بھارا طریق نہیں ہمارا طریق تو رات دن مجاہدہ میں مشغول رہنا ہے مشغول ہونا ہی ہمارا طریق نو رات دن مجاہدہ میں مشغول رہنا ہے

(پس افعال مستجه پاسنن و واجبات وفرائض کے سواکوئی کام نہ کرنا جاہے ) یہ تو اس جماعت کی حالت تھی مگریشنخ ابوالعباس نے ان میں ہے بھی کسی کوطریقت کا اہل نہیں سمجھا۔ اس طرح سیدی محمد بن عنان کا واقعہ ہے جن کی ( ولایت کی ) بثارت سیدی ابراہیم متبولی نے (ان کو پیدا ہونے سے پہلے ) دی تھی جب ان سے لوگوں نے ور یافت کیا کہ حفرت جرة شریف کی خدمت آپ کے بعد کس کے سپر و ہوگی ؟ فر مایا: بلا و مشرق ہےا یک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام محمد بن عنان ہےاور ظاہر ہے کہ اولیاءاولیاء ہی کی بشارت دیا کرتے ہیں تو حالا نکہ سیدی ابراہیم متبولی نے شیخ محمد بن عنان کی ولایت یران کے وجود ہے بھی پہلے شہادت دی تھی گر بایں ہمہ شیخ محمد بن عنان نے (تربیت وارشاد ہے ) انکار کیا اور تسم کھا کر فرمایا کہ میں طریق الہی کونہیں جانتا ( لیعن میں ایسا طریق نہیں جانتا جس سے بیٹنی طور بر مرید کو واصل الی اللہ بنادوں اور پیشم سجی ہے کیونکہ انبیا علیہم السلام کے سواکسی شخ کو بھی ارشاد وتلقین کے بعد مرید کے واصل ہو جانے کا یقین نہیں ہوسکتامحض گمان اورظن غالب ہوسکتا ہے پس پینے کی قتم سچی تھی اس میں اعتر اض کی گنجائش نہیں ۱۲ ) غرض محمد بن عنان نے اس درواز ہ کو بند کر دیا کیونکہ وہ جانے تھے کہ اس زمانہ میں شہرت سے پچھ نفع نہیں۔

ای طرح اور مشاک نے بھی اس دروازہ کو بند کر دیا ہے کیونکہ وہ کامل تھے اور حق تعی لئے کے سامنے مؤدب تھے وہ مخلوق میں تقدیر کے تصرفات کا مشاہدہ کرتے تھے اس لئے وہ اس چیز کے کامل کرنے کا قصد نہ کرتے تھے جس کو اللہ تعالی نے ناقص کرنا چاہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اللہ تعالی نے وجود کو ہر طرف ہے کم کرنے کا قصد فر مالیا ہے، چنا نچہ ارشاد ہے گئے کہ اب اللہ تعالی نے وجود کو ہر طرف سے کم کرنے کا قصد اطرافها ''' (کیا ان لوگوں نے ویکھ انہیں کہ ہم زمین کو تمام جو انب سے کم کرتے اطرافها ''' (کیا ان لوگوں نے ویکھ انہیں کہ ہم زمین کو تمام جو انب سے کم کرتے آرہے ہیں) اس کے سوااور بہت می آیات واحادیث ہیں۔

لے اس آیت ہے اس مسئلہ کا استنباط بطور تفسیر کے نہیں بلکہ بطور علم اعتبار کے ہے۔ فاقہم ۱۲ ظ۔

الرعد: ٤١\_

اورشیخ محمد شنادی کی جماعت نے ان کی وفات کے بعداس فقیر سے تلقین و ارشاد کی درخواست کی میں نے انکار کیاانہوں نے اصرار کیااور شیخ کاارشاد بیان کیا کہ وہ فرما گئے ہیں کہ میرے بعد فلاں شخص میرا خلیفہ ہے ( لیعنی شیخ عبدالو ہاب شعرانی ۱۲)۔ مجھ پریہ بات گراں ہوئی کیونکہ میں اپنی حالت کوخود جانتا تھا ( مگر شیخ کی بات کور دبھی نہ کر سکا ۱۲) غرض میں نے ایک جماعت کو پچھ تلقین کیا تو میں دیکھتا تھا کہ حالت رہے کہ میں ایک جوتا کوخوب مضبوط گانٹھتا ہوں مگر جب سلائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ خو دبخو دکھل جاتا اور جیسا پہلے تھا وییا ہی ہوجاتا ہے، میں نے اس کی وجہ دریافت کی اورمعلوم ہوا اب کامختم ہو چکا ،اللہ تعالیٰ (ہمارے ) شیخ پر رحمت ( کی بارش نازل ) فر مائے (انہوں نے جو مجھ کواپنا خلیفہ ظاہر کیا) یا تو اس کی وجہ سے کہ ان میں حسن ظن غالب تھا یاان کوز مانہ آئندہ کا کشف ہوا ہوتو شاید آئندہ کچھ حالت پیچھے کولوٹ جائے (اورسلف صالحین کانمونہ نظرآئے)ورنہ یہ فقیرتو شیخ کا مرید بننے کے بھی لائق نہیں۔ میں نے ایک وفعہ آسان وزمین کے درمیان ایک لوح (معلق) دیکھی جس میں کچھ لکھا ہوا تھامن جملہ اس کے ایک ہے بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ١٦٢ ه ہے ہر چز کے وجود کو کم کرنے کا ارادہ لغر مالیا ہے (پس طریق باطن اور احوال قلوب میں بھی کمی شروع ہوگئی)۔

ا حفرت مولا ناگنگوبی رحمة الله علیه جب سی کواصلاح خلق کے بہت در ہے دیکھتے تو فر ما یا کرتے کہ ہاں بی کروتم کو تو اب ملے گا گراصلاح کی امید نہ رکھوا ب اصلاح نہ ہوگی بلکہ فساد ہی ہو ھے گا۔ بس اب تو امام مہدی علیہ السلام ہی آ کر امت کی اصلاح فرمائیں گے۔اھ حفزت علیم الامت فرماتے تھے کہ ابتدائیں سے بات بچھ میں نہ آتی تھی ، گراب مشاہدہ ہوگیا کہ واقعی حضرت نے بچے فرمایا تھا اب اصلاح کی امید نہیں فیتوں کی گھٹا کی آ رہی جی ایک چڑھی ہے ایک ارتی ہے۔

. کیکس و خیلے آرزودل بچید عادیم تن ہمہ داغ داغ شدینبہ کجا کجائم میں اظرا<sup>(۲)</sup> (۲) ایک دل اور بے شارخواہشات اب دل کو کس کس خواہش پرڈ الوں بے پوراجسم داغ داغ ہے تھایا کہاں کہاں رکھوں؟ - مرتب اور میخوب جمیح لوکه ہم نے جو پیچی خطرہ بیان کیا ہے اس کا میہ طلب نہیں کہ آئر

اللہ نہ بر بوچھوڑ دیا جائے جسیا کہ بعض ناقصین کواس تقریر سے میہ دہم پیدا ہوا ہے جک مصل بید المجان کے درواز ہ کو کو لیے کا قصد نہ کرہ اور ۱۲)

اللہ بان اس کی طلب کے میہ دروازہ کمول دیا جائے (مثلا شیخ اس کوا جائے ویا اللہ بازت و بیردرارشاد و تلقین کا امر کرے) تو اس کو جائے کہ اس کوا پنے حق میں ایک بلا نے اور میا مشیخت و تلقین وارشاد کا اہل نہیں :وں اوراس میں میری نے اور میر میدول کو تو تلقین وارشاد کا اہل نہیں :وں اوراس میں میری مصل وی یہ دورون کی کے طالب میں اور اپنے کو حقیر جھے نے ہیں ۔خوب جھے اور میں میں اور اپنے کو حقیر جھے نے ہیں ۔خوب جھے اور میں میں اور اپنے کو حقیر جھے نے ہیں ۔خوب جھے اور میں میں اور اپنے کو حقیر جھے نے میں ۔خوب جھے اور میں اور اپنے کو حقیر جھے نے دیں ۔ خوب جھے اور میں اور اپنے کو حقیر جھے نے دیں ۔ خوب جھے اور میں اور اپنے کو حقیر جھے نے دیں ۔ خوب جھے اور میں دیں ۔ اس میں اور اپنے کو حقیر جھے نے دیں ۔ خوب جھے اور میں دیں ۔ اس میں میں اور اپنے کو حقیر جھے نے دیں ۔ خوب جھے اور میں دیں اور اپنے کو حقیر جھے نے دیں ۔ اس میں میں اور اپنے کو حقیر جھے نے دیں ۔ خوب سے دیں ۔ اس میں اور اپنے کو حقیر جھے نے دیں ۔ خوب سے دیں ۔ اس میں میں دیں ۔ اس میں میں دیا دیں اور اپنے کو حقیر سے دیں ۔ اس میں میں دیا دیں دیا ہے دیں ۔ اس میں میں دیا ہے دیں اور اپنے کی میا دیا ہے دیں اور اپنے کی دیا ہے دیں اور اپنے کو حقیر سے دیں ۔ اس میں میں دیا ہے دیا ہ

اور جان لوکہشخ کا اپنے معتقد وں اور تعظیم کرنے والوں کے سامنے صرف

زبان ہے اتنا کہ دینا کافی نہیں کہ میں تو اس کام کا اہل نہیں یہ بھی ایک بلا ہے جو ہم لوگوں پر نازل ہور ہی ہے ( کہ زبان ہے اپنی نااہلیت ظاہر کرنے کو کمال ہمجھتے ہیں )
کیونکہ اس سے تو مخلوق کو اس کا اعتقاد پہلے سے زیادہ ہوجاتا ہے اور وہ سجتے ہیں کہ شخ کی تواضع کو تو دیکھوکہ باوجود اس کمال وجلالت کے اپنے کو کتن حقیر ہمجھتے ہیں ( پس زبان سے ایک باتیں نہ بناؤ کیونکہ اس میں بھی حظ نفس کا شائبہ ہے 11) بلکہ دل ہے اپنی کونا اہل مجھو ۔ اور ہمجھنا چاہئے کہ اگر بیشخص اس دعو سے ( نااہلیت ) میں ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مجھے سے منصب واپس لے لیا جائے اور تضرع وزاری کے ساتھ وعا کرتا کہ مجھے اس سے عافیت وی جائے اور فقراء وسائس کی بھی خوشا مدکرتا کہ اس

اور جان لوکہ آج کل جو شخص مشیخت کا دروازہ کھواتا ہے اس کی الیم مثال ہے جسے کوئی مدرس غروب آفتاب کے وقت مکتب کھول کر بیٹھے اور بچوں کا انتظار کرنے لگے (کہ اب پڑھنے آئیں گے ) تو ان کو تعلیم دوں گا (سوظا ہر ہے کہ اس وقت کون پڑھنے آتا ہے اور کون اس سے تعلیم حاصل کرسکتا ہے یہی حال آج کل دروازہ مشیخت کھولنے والے کا ہے ) کیونکہ ہم لوگ قیامت کی دہلیز میں (داخل ہو چکے ) ہیں اور ہر چیز اپنے موقعہ سے نکل چکی ہرکام قرب قیامت کی دجہ سے نااہلوں کے سپر د ہو چکا ہے جسیا وہ لوگ اس کا مشاہدہ کرر ہے ہیں جن کی بصیرت کو اللہ تعالی نے کھول دیا ہے۔

غور کروجس وقت کشتی کنارہ کوآگئی ہے تواس کی رسیاں کھول دی جاتی ہیں اور پردے لپیٹ کر باندھ دیئے جاتے ہیں اور مسافر بھی اپنے وطن کے نشانات دیکھ کر سامان باندھ لیتے اور بھھرے ہوئے اسباب کو لپیٹ لیتے ہیں اور ان کا تمام نظام جوسفر کی حالت میں تھا در ہم برہم ہموجا تاہے ۔ تواب مشخت کا بازار گرم کرنے والے کی الیم مثال ہے جھے کوئی شخص شتی کنارہ پرنگ جانے کے بعد یوں چاہے کہ مسافروں کا سامان اس طرح جن رہے جس طرح سنر کی حالت میں تھا اور اب بھی وہ ای نظام پر قائم رہیں

جس پر پہلے قائم تھے کہ ہر تخص کا بستر ہ اور سامان اس جگہ پر لگار ہے جہاں سمنرر کے پنج میں لگا ہوا تھا یقینا اس کو سب لوگ بے وقوف سمجھیں گے اور کوئی بھی اس کی بات نہ مانے گا۔ پس جو تحف اس زمانہ میں جو ہر برائی کا سر چشمہ اور ہر بھلائی کا خاتمہ کرنے والا ہے مشیخت کے در بے ہواس کی یہی حالت ہے اور عوام بھی ایے تحف کو بے وقوف سمجھتے ہیں چنا نچہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہیر بن گیا ہے تو گویا مشیخت اور ہیری بھی کوشش سے حاصل ہونے لگی اور (وہ بھی تچ کہتے ہیں کیونکہ ) ان کا مشاہدہ سے ہے کہ آئ کل کے سے حاصل ہونے لگی اور (وہ بھی تچ کہتے ہیں کیونکہ ) ان کا مشاہدہ سے ہے کہ آئ کل کے (اکثر) مشائخ (اعمال میں) ست کا ہل اور شریعت و حقیقت سے جا ال ہیں اس لئے تے کل (کوشش سے ) ہیر بن جانا بہت آسان ہو گیا کیونکہ اس کا مدار زیادہ تر دعووں پررہ گیا ہے (کہ جوزیادہ باتیں بنائے لمبے چوڑے دعوے کرے وہی ہیر ہے )۔

اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ بہت لوگ حقیقی مشائخ کی بھی بے وقعتی کرنے گے اگر چہ وو حقیقت میں کیے ہی قابل واہل ہوں جس کا راز بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوان لوگوں کا ناتص رکھنا منظور ہے اس لئے ان کے رابطہ اعتقاد کو فاسد کر دیا اب وہ مشائخ کا ملین کے کلام سے نفع حاصل نہیں کر کتے تا کہ امر مقدور پورا ہوجائے "والسی اللہ عساقبہ الامور والیہ برجع الامر محله ہے۔ ا

اس تقریر ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ آج کل درجہ ولایت کی خصیل سے بیامر مانع نہیں ہے کہ کوئی شیخ سلوک و تربیت کا اہل ہی نہیں بلکہ اس کا سب وہ ہے جس کو جانے والے جانے ہیں ای لئے حضرات انبیاء علیم السلام نے بہت لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر بہت کم لوگوں نے ان کی اطاعت کی حالا تکہ انبیاء معصوم بھی تھے اور سچ بھی تھے (پس کیا یہاں بھی کسی کو یہ کہنے کا منہ ہے کہ مخلوق کو درجہ ولایت اس لئے حاصل نہ ہوا کہ مزکی کامل موجود نہ تھا ہر گرنہیں؟)۔

پس اگر کسی شیخ کے ہاتھ ہے کسی کو بھی کا میا نی حاصل نہ ہواور سامعین کے قلوب

الح ١٠٠٠ سوارة لقمنان ٢٧٠٠

پراس کے کلام کا اثر نہ ہوتو اس کے متعلق یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اس واعظ کا کلام صدق دل سے ناشی ہوتا ہے تو مخلوق کے قلوب پر اس کا اثر ضرور ہوتا ( کیونکہ تا ٹیمر نہ ہونے کا سبب واعظ کا عدم اخلاص ہی نہیں بلکہ سامع کی نا قابلیت بھی ہے ) خوب سمجھلو۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے سب بھائیوں اور دوستوں اور سب مسلمانوں کو حسن خاتمہ عطافر مائے کیونکہ صرف اسلام کے درجہ پرموت آجانا گواس سے ذیا وہ کچھ نہ ہو یہ بھی اس زمانہ میں ہڑی نعمت ہے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں اور جوشخص ہے ہودہ دعوی کرتا (اور اسلام ہے ذیا دہ اپنے لئے درجات عالیہ ثابت کرتا) ہے وہ جھوٹا ہے اور دھو کہ میں ہے وہ اپنے احوال کو (پہلے زمانہ کے عام) مسلمانوں کی حالت کے بھی مطابق نہ یائے گامؤ منین اور عارفین کے احوال تو بہت دوررہے جن میں وہ اپنے کوشار کرنا جا ہتا ہے۔ خوب سجھ لو۔

اور میں نے جو وسائس اور دھو کے اور مر دودیت ومطرودیت کی علامتیں بتلائی
ہیں ان میں غور کر واور اللہ تعالیٰ ہے اس تقریر پڑمل کی تو فیق ما تکو اور اپنے خیرخواہ کی اس
سیحت کو قبول کر لو کیونکہ تم آج کل کے مشارخ میں ہے کسی کو اس راستہ کی طرف ہدایت
کرنے والانہ پاؤ کے چنا نچہ مشاہدہ ہے (کہ امراض قلب و وسائس نفس پر کوئی مطلع
نہیں کرتا) اور اگرتم اس نصیحت کو قبول نہ کرو گے تو اس کا وبال تم ہی پر عائد ہوگا۔ میں
نے تم کو چند علامتیں بتلا کر دوسری علامات پر متغبہ کردیا ہے۔

ف: اس تقریرے بیر بات مجھیں آگئی ہوگی کہ شخت کمی چیز نہیں بلکہ وہ بی عطا ہے پس جولوگ پیر بینے کی کوشش کرتے ہیں اور تد ابیر سے اس میں کا میاب ہوتے ہیں وہ سچے مشائخ نہیں بلکہ جھوٹے ہیں حقیقی مشائخ مجھی اس کے لئے سمی نہیں کرتے ہیں وہ سے مشائخ کے امر بلکہ اس منصب سے گھراتے اور عافیت طلب کرتے ہیں اور کھن اپنے مشائخ کے امر سے مجور ہوکراس فرض کو انجام دیتے ہیں۔

نیز یکھی معلوم ہوا کہ اس مقام پر علامہ نے جودرواز ہ مشیخت کھو لئے سے منع

فرمایا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ خوداس کے سئے کوشش نہ کرنا جائے کیونکہ بیز مانداس کے لئے مناسب نہیں اور یہ مطلب نہیں کہ جن کوان کے مش کُنے نے بیعت وتلقین کی اجازت دی ہے از خود طالبین آئیں تو تعلیم وتلقین نہ کریں۔ ہاں پیضر ورہے کہ ان کے اخلاص کا امتحان کر کے تعلیم وتلقین کی کریں اورانشہ اللہ مرز مانہ میں مختصین ضر ورملیس کے گولیل میں فقد قال النبی ﷺ لایے زال طائفہ من امتی ظاہرین علی الحق لایے طرحہ من حذلہ ملے ۱۲ مترجم)

ایک بات اور مجھو کہ انسان جن عیوب کے متعلق اپنے دوستوں کونفیحت کرتا ہے وہ سب ناصح کے دل پر بھی ضرور گذرتے ہیں اگراییا نہ ہوتو کو کی کسی کوکسی عیب کے ترک کرنے کی نفیحت نہ کرسکے ، کیونکہ اس کے دل پراس کا خطرہ بھی نہیں گذرااور پیر اس کو جانتا ہی نہیں تو نفیحت کیئے کرے گا۔

پس عیوب میں تمام مخلوق شریک ہے فرق اتنا ہے کہ بعض لوگ عیوب پر جم
جاتے ہیں اور ان سے عیوب کا صدور کثر ت سے ہوتا ہے اور بعض ان پر جمتے نہیں اور
ان سے صدور بھی کم ہوتا ہے اور بعض ان سب سے الگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے میزان
شریعت ) عطا فرمائی ہے لیمیٰ قرآن و حدیث توان کے دل میں جس قدر خطرات
گذرتے ہیں وہ ان کو اس میزان سے وزن کرتے ہیں اگر قرآن و حدیث کے موافق
خطرہ ہوا اسے قبول کر لیا اور خلاف ہوا تورد کر دیا (یہ حضرات انبیاء پیلیم السلام اور اولیاء
کاملین کا مقام ہے کہ معاصی کا وسوسہ اور خطرہ تو ان کے قلب پر بھی ہوسکتا ہے گرعمدا ممل
کبھی نہیں ہوتا پھر انبیاء سے تو معاصی کا صدور محال ہے اور اولیاء سے محال نہیں ۱۲)
اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بیر میزان عطانہیں فرمائی وہ مشیت اللی کے تحت میں ہے ( کہ
اللہ تعالیٰ جس گناہ سے جیا ہتے ہیں اس کو بچالیتے ہیں اور جس میں چاہتے ہیں پھنساد ہے
اللہ تعالیٰ جس گناہ سے جیا ہتے ہیں اس کو بچالیتے ہیں اور جس میں چاہتے ہیں پھنساد ہے

#### آيات متشابه اورمعاني صفات واساءالهيه

#### اورحروف مقطعات ميںغور وخوض نہ کرے

( ۲۹ ) اور درولیش کی شان یہ ہے کہ آیات متشابہہ اور معانی صفات واسی البیدادر معانی حروف مقطعات و غیرہ میں غور وخوض نہ کر ہاوراس میں اس زمانہ کے فقر ا ، بہت مبتا ہیں کہ ان کا سارا دن ( اسی تشم کی ) گفتگو میں گذر جاتا ہے اور وہ اس کو انتخال عبادات ہے بھی افضل سمجھتے ہیں مگر بیدان کی غلطی ہے رسول اللہ بھلے فرمات میں کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل زبانی باتوں کے سواکوئی چیز نہیں گراتی ( یعنی زیادہ تر محض تقلید ہے دخول جیس کہ جولوگ ان باتوں میں مشغول ہیں زیادہ تر محض تقلید ہے مشغول ہیں کہ خودان کو ( ان اسرار ہے ) ذرا بھی ذوق نہیں ۔ بس فصوص ، غیرہ شی آ کبر کی تصانیف دیکھ لیں اور اپنی فہم وفکر کے موافق گر ہز کرنے اور حقائق کو بدل کر بیان کی تصانیف دیکھ لیں اور اپنی فہم وفکر کے موافق گر ہز کرنے اور حقائق کو بدل کر بیان کرنے لئے جس ہے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے اور ان کے عقید ہے خراب کرنے لگے۔

اورشُّ اکبرخی الدینٌ فر مایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی کتابیں و کیمنااس شخص کو حرام ہے جو بھارے مقام میں نہیں ہے( یعنی جس کو ہھارے مقام کا فروق حاصل نہیں )۔
لیس غیر عارفین کا الیمی باتوں میں غور وخوض کرنا ان کے دین وعقا ئد کے لئے مصر ہے اس لئے اس میں مشغول ہونا عارف کا مل کے سواکسی کولائق نہیں اور جو شخص لوکوں کی باتیں یاد کرنے اور حقائق جمع کرنے ہی میں رہے اور ہمیشہ اہل طریقت

کا ناقل ہی بنارہے وہ دوسری زندگی کہاں سے لائے گا جس میں علم فناء علم بقاء میں مشخول ہو کیونکہ حضرات عارفین تو اہل محبت ہیں ان میں سے ہر شخص اپنی زبان عشق اور ایپ ذوق کے موافق کلام کرتاہے (اور ہر شخص کا ذوق اور لون محبت الگ ہے ) تو ان کا کلام احاطہ اور حصر سے باہر ہے (جس کے جمع کرنے کو عمر طویل بھی کافی نہیں ) یہ تو دریائے ناپیدا کنارہے جس میں بہت لوگ غرق ہو چکے مگر کوئی اس کی عہ تک تو کیا پہنچنا ساحل تک بھی نہیں پہنچا۔

قطب ربانی سیدی ابراہیم دسوقی رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ جینے لوگ علم تو حید وعلم تفییر کی تعبیر کرنے والے اوراس میں گفتگو کرنے والے ہیں وہ قرآن کے کسی ایک حرف اورا یک کلمہ کی حقیق مراد کا دسواں حصہ بھی نہیں سمجھے۔

اور ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ موجودات میں ہے کی چیز کی حالت کو کیوں کر بیان کیا جائے جب کہ وہ ہمارے بیان ہی کے وقت اپنی پہلی حالت سے بدل چی ہے اور کلام اللہ کے کسی حصہ کی تفسیر کیوں کر کی جائے جب کہ اس میں تمام چیز وں کا مجموعہ موجود ہے اور بھلا حادث قدیم کا کیونکر احاطہ کرسکتا ہے؟ پس عالم کی تمام صفات میں جوصفت اس کے حادث قدیم کا کیونکر احاطہ کرسکتا ہے؟ پس عالم کی تمام صفات میں جوصفت اس کے لائق ہے وہ تجز ہے ( کہ نہ وہ حقیقت کو بچھ سکتا ہے نہ بیان کرسکتا ہے اور جو پچھ بیان کرتا ہے وہ ناتمام اور ناقص محض ہے اور جو شخص بعض موجودات حادثہ کی حقیقت بیان کرنے ہے وہ ناتمام اور ناقص محض ہے اور جو شخص بعض موجودات حادثہ کی حقیقت بیان کرنے اختیار کروا ہے تھور فہم کا اقرار کروا وراس کی ذات وصفات کو کیونکر بیان کرسکتا ہے پس عاجزی

ف: اس کا بیرمطلب نہیں کہ قر آن وحدیث کی تفییر وشرح نہ کرو بلکہ مطلب بیے کہ اپنے علم کو بیہ کہ مطلب بیے کہ اپنے علم کو بیہ ہے کہ اپنے علم کو جہل اوراپی دانائی کونا دانی سمجھتے رہوا ور منشا بہات و ذات وصفات کے میدان میں قدم میں اس کے ماتھ بی نعت موجودہ کاشکر بھی اداکرداوراں علم قیل دناتھ ہی کی قدر کرد، ہلا بودے اگر

ندر کواامترجم۔

#### ا پی تعریف کی طرف توجہ نہ کرے

ف کہ فلال (۵۰) اور درولیش کی شان میہ کہ لوگوں کے اس کہنے کی طرف کہ فلال شخص بزرگ اور شخ ہے التفات نہ کرے نہ اس سے خوش ہو کہ لوگ اس کومشائخ زمانہ میں شار کرتے ہیں بلکہ (دل سے) یوں سمجھے کہ اس کوتو طریق ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی۔

اور فرض کرلوکہ تم آج لوگوں کے نز دیک شخ اور بزرگ ہومگر (یا در کھو! کہ)
ابھی خطرہ میں ہواور (حقیقی طور پر) بزرگ کا لفظ صرف ای شخص پر صادق آسکتا ہے
جو پل صراط اور میزان عمل سے پار ہوجائے اور جس وقت اعمالنا ہے اٹھائے جائیں گے
اس وقت اس کوغضب الٰہی سے نجات وامن کا پروانہ مل جائے ۔ ان شدائد وخطرات

( نے نجات پانے ) سے پہلے جو کچھ بھی حالت ہواس کا کچھ اعتبار نہیں جیسا کہ ایک سیح
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ (رسول اللہ کھنے نے فرمایا ہے کہ ) بعض لوگ ظاہر میں
جنتیوں کے سے کام کرتے ہیں مگروہ (در حقیقت ) جہنمی ہیں الخ۔

ای لئے بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جھے آخرت میں نجات حاصل ہوجانے
کاکسی وفت بھی پورا بھروسنہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی کسی چیز کے پابنداور
مقیرنہیں ہیں وہ جوچا ہیں لکھ دیں اور جوچا ہیں مٹادیں ادب اس کا نام ہے اور انبیاء بلیم
مقیرنہیں ہیں وہ جوچا ہیں لکھ دیں اور جوچا ہیں مٹادیں ادب اس کا نام ہے اور انبیاء بلیم
السلام اور فرشتوں کا خاکف ولرز ال رہنا با وجود یکہ وہ معصوم ہیں اس پردلالت کرتا ہے
السلام اور فرشتوں کا خاکف ولرز ال رہنا با وجود یکہ وہ معصوم ہیں اس پردلالت کرتا ہے
نیز جبرئیل ومریکا ئیل کی اس حالت سے بھی کہ جس وقت المیس (کی ملعونیت و
مردودیت) کا واقعہ پیش آیا تو بیدونوں (مقرب فرشتے) رونے گے اور اللہ تعالیٰ نے
مردودیت) کا واقعہ پیش آیا تو بیدونوں (مقرب فرشتے) رونے گے اور اللہ تعالیٰ نے
(ابراهیم: ۷) وعدور بانی ہے بالظ

ان سے فر مایا کہ تم کوالیا ہی ہونا جا ہے اور میرے امتی ن سے بفر نہ ہونا بیا ہے کی معلوم وتاسته ( کربرے ہے بڑے مقرب کوبھی بے فکری با بنتیں ) اگر جداللہ تمان ہ بیارش کے غارجتم ہے نہ کا لیے جا کیں کے تغیر کو قبول نہ دیے وال اور وقول کا ای کے موافق وو مراس د خابف مثلاثو محال نبیس کیونکه الله تعان اس بے خابف پرجس قام میں ٔ دیاہ زود قدرت کے خلاف نہ کریں ۱۲)اس کو تھے لو ندائتم کو بدرت سے اور وہی اینے نیک بندوں کو ہدایت کرتا ہے۔

ف: ملامد کا مطلب صرف میہ ہے کہ اپنے اس ممل پایسال و متنام پر بھر وسد ند رنا جان ناس برمغرور ہونا جانے یونکدانجام کا حال کی ومعلوم نہیں ایس نہا سے معوم نه جوئے کا نیال کر کے لززال وتر سال رہنالہ زم ہے۔ المینان و ہے فعری نہ ون یا ہے یہ طلب نہیں کہ خدا کی رحمت ہے امید واربھی ندہو یونیہ سے اس ت بنگری جائز نہیں نامیدی بھی جائز نہیں اپس انسان کو جاہتے کہ اما، تعالی جو پتھا ممال 🗠 نہ ومتدمات تميده مصافر مالنين ان كونغمت البهية تبحه كران كاشكر بهمى اواسرتار ہے اور اللہ تعابی ے امید وار رحمت بھی رہے وقر اس کے ساتھ عظمت وجاد لت حق کا تصور کر کے بے قسر و مطمئن بھی نہ ہو جائے ای امیدوقیم کا نام ایمان ہے۔ الله تعالى بھم سب کا ایمان پر خاتمه قرمائے آمین ۱ امترجم)۔

( فصل ) عزیز من! ہم نے اس باب میں باراد ۃ ابندطویل منتوجھش اس کے ک ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طریق پر چلنے والوں میں رسواکن وعوے اور امراض نفیہ بہت یائے جاتے ہیں اور بیر ہاتیں عبدیت کے بالکل خلاف میں اور ہم نے بیر رسالہ آ داب عبودیت ہی کے بیان کرنے کوتصنیف کیا ہے کیونکہ اصل چیز وہی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں "وما حلقت الحن والانس الاليعبدون <sup>سلو</sup>ر ترجمہ:اورہم نے جن وانسان کوکسی کام کے لئے پیدانہیں کیا سوااس کے کہ میری عبادت کریں ) یعنی اپنے ظاہر و باطن ہے غلامی ظاہر کریں۔

پی مخلوق کور ہو ہیت میں ایک قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ، کیونکہ رہو ہیت اور عبد ہیں کہ کہ کہ اجازت نہیں ، کیونکہ رہو ہیت اور عبد ہیں کے منافی ہے ) پس رہ وہ ہے جس میں نلائی اور بندگی کی کوئی شان نہ ہوا ورعبد وہ ہے جس میں رہو ہیت کی کوئی شان نہ ہوا ور مبد ہوا ور بندہ ایک صفت میں واخل کی کوئی شان نہ ہوا ور بندہ ایک صفت میں واخل ہوگی ہیں عبد وہ ہے جس میں رہو بیت کا ذرا بھی شائبہ نہ ہو۔

جب اس کو جمجھ کئے تو اب جان لو کہ بندگی کی شان ذلت اور عاجزی ہے اور تمام حالات میں اپنی تقصیر کو پیش نظر رکھنا۔ اور اس کے خلاف اپنے کو معزز اور بڑا جمجھ کر وعوی کرنا اللہ تعالیٰ حدسے باہر نگلنے والوں کو پیند نہیں کرتے اور جس کو خدا ہی پیند نہ کرے وہ اس کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اگر چہطریقت سے نا آشنا کر سکتا اگر چہطریقت کو کیسا ہی جانتا ہوجیسے شیطان ابلیس ( کہ گووہ طریقت سے نا آشنا نہیں علوم سے بے بہرہ نہیں گر جب خدا کو اس کی حالت پیند نہیں تو ایساعلم ومعرفت سے باکار ہے کار ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کو مدایت کرے اور وہی اپنے نیک بندوں کو مدایت کرتا ہے۔

اپنفس کو ہمیشہ برائی کے ساتھ متہم سمجھے

(۵۱) اور درویش کی شان بیہ کہ اپنفس کو ہمیشہ برائی کے ساتھ متہم سمجھ اور اس کی کئی بات اور کی حالت کو اچھا نہ سمجھ بلکہ ان میں ہے کئی پرنظر والتفات بھی نہ کریں اور جتنی برائیاں لوگ اس کی طرف منسوب کریں مثلاً یوں کہیں کہ بیدور پردہ فت و فجو رکرتا ہے یا ریاء کار ہے یا بڑائی اور مشخت کا طالب ہے تو ان سب برائیوں کے ساتھ اول وہلہ ہی میں اپنفس کو متہم سمجھا تو ساتھ اول وہلہ ہی میں اپنفس کو متہم سمجھا تو ابھی شخص معالجہ کامختاج ہے اور جب تک تامل وتفکر کی احتیاج باقی ہے اس میں اپنفس کی طرف واری اور جمایت باقی ہے۔

اورجانا چاہے کہ جو تفس اپنش اور اپنے افعال کے ساتھ حسن طن رکھے گا وہ کئی کی نفیدہ سے منتقع نہ ہوگا کیونکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ جتنی با تیں میر مے متعلق کہی گئی ہیں اور جن عیوب کی وجہ سے جھے نفیدہ تک گئی ہے جس سب سے مبرا ہوں اس لئے تم اس کو دیکھو گے کہ اپنش کی طرف سے حتی الا مکان جواب وہ ہی کرتا اور اپنے عیوب کی تاویلیں کرتا ہے ) اور یوں سجھتا ہے کہ اس نفیجہ کے لائق (میں نہیں بلکہ) میر سے دوسرے ہم عمر ہیں ، کیونکہ وہ دوسروں کو تقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اگروہ خود اپنے ہی کو کو اس تحقیق کے قابل سجھتا اور فورا تو بہ کیا کرتا اور نظمی سے رجوع ظاہر کرتا (کہ واقعی مجھ ہم نفیجہ سے نئی خطا کا اعتراف ہے (آئندہ ایسا نہ ہوگا کا) لیکن وہ تو اپنے اندر کوئی تفص و یکھتا ہی نہیں کیونکہ وہ (اپنے عیوب سے ) اندھا ہے اسے پھی نظر نہیں کیونکہ وہ (اپنے عیوب سے ) اندھا ہے اسے پھی نظر نہیں کیونکہ وہ (اور اس حالت کے از الہ کی کوشش کروا ور تمام عیوب سے اپنی کو کوئی سے معتمد معتمد

ف: سوال جب بندہ اپنے کو برائی ہے متہم سمجے گا اور اپنے کسی قول وحال و مثل کو اچھا نہ سمجے گا تو اس حالت میں نماز وروز ہ اور اذ کاروا وراد پرشکر النی کیونکر اللہ کا گا؟۔۔

جواب: اس کو چاہئے کہ ان احوال وا تمال کو عطائے الٰہی سمجھے اپنی کمائی نہ سمجھے پھر یوں سوچے کہ میں تو ہر برائی کا سرچشمہ ہوں مگر بیاللہ تعالیٰ کا فضل وا نعام ہے کہ ایک قد میں عطافر مادی اور فی نفسہ تویہ نعمت بہت قیمتی ہے مگر جنٹا میرا تعلق اس کے ساتھ ہے اس قد راس میں نقص آئمیا کیونکہ میں نے اس کی پوری حفاظت نہیں کی نہ نماز کا پوراحق اوا کیا نہ روزہ کا نہ ذکر وورد کا۔

پس میری مثال الی ہے جیسے ہمار کو بادشاہ یا قوت دیدے کہ اس کے پاس یا قوت تو ضرور آگیا مگرخود پھار ہی ہے اب اگر بیشخص یا قوت مل جانے کے بعد یوں سمجھے کہ میں پھارنہیں ہوں بلکہ شاہزادہ ہوں جس تو مجھے یا قوت ملا تو یقیناً وہ جوتے کھانے کے قابل ہوگایاا ہے کو بھار سمجھ کریا قوت کی بے قدری کرنے لگے کہ بیرتو کا خی ہے ورنہ پھار کو یا قوت کیوں دیا جاتا تو اس صورت میں بھی وہ مستحق عتاب شاہی ہوگا۔
پس اس کی سلامتی اسی میں ہے کہ یا قوت کو یا قوت سمجھے اور اس پر باوشاہ کا دل وجان سے شکر بیادا کرے اور اپنے کو پھارہی سمجھے اور یوں خیال کرے کہ یا قوت تو ہڑا قیمتی ہے گر میرے میلے ہاتھوں میں آکر اس کے خراب ہوجانے کا اندیشہ ہے میں اس کی حفاظت کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ گئی ہواس صورت میں یقینا پوری طرح شکر بیادا کرے گا کیونکہ وہ اپنے کو اس عطاکے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ اس تحقیق کے بعد بحد اللہ کوئی اشکال باقی نہ رہا اور عبد بید و شکر کا جمع کرنا شہل ہوگیا اور و ہذا من برکات سیدی تھیم اللہ مقد دام مجدہ و علاہ عبد بید و شکر کا جمع کرنا شہل ہوگیا اور و ہذا من برکات سیدی تھیم اللہ مقد دام مجدہ و علاہ عبد بھر

# کوئی نصیحت کی بات دوسروں کے متعلق بھی سنے

تواس کوائے نفس پرمنطبق کرے

(۵۲) اور درویش کی بیشان ہے کہ جب کوئی نصیحت کی بات دوسروں کے متعلق بھی سے تو اس کوا پے نفس پر منطبق کرے اور اس سے نفع حاصل کرے اور بول سمجھے کہ گویا ( دوسروں کو واسطہ بناکر ) جھے نصیحت کی جارہی ہے اور جب بیخو د دوسروں کونسیحت کرے ( کہا گر بالفرض تمہارے اندر بید عیب ہوتو اس کونزک کر دواور اس کی اصلاح کرویہ نہ سمجھے کہ مخاطب میں یقیناً بیعیب اس وقت موجود ہے ، کیونکہ ہرساعت میں محووا ثبات ہوتا رہتا ہے تو ممکن ہے کہ جوعیب مخاطب میں پہلے تھا اب نہ رہا ہوتا )۔

ہارے شیخ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے "فی لمحة تقع الصلحة "كه ايك ہى

پلک جھپلے میں صلح ہوجاتی ہے۔ نیز ناصح پرلازم ہے کہ دوسر کونصیحت کرنے کے وقت اس بات کو دل سے سجھتارہے کہ جس حالت میں مخاطب اس وقت بہتلا اور جس عمل میں مشغول ہے میں اللہ تعالی کے ارادہ سے ہوا۔ اس کی چیشانی اس کے قبضہ میں ہے (اس مراقبہ و مشاہدہ کی ضرورت اس لئے ہے ) تا کہ اس سے حقیقت کا حق ادب پوری طرح ادا ہوجائے کیونکہ کوئی شے بھی خواہ متحرک ہویا ساکن ہواللہ تعالی کے ارادہ سے باہر نہیں۔

ف: اس کا پیمطلب نہیں کہانسان کوا ختیار بالکل نہیں دیا گیا اور وہ مجبور محض ہے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ انسان کا اختیار بھی اللّٰہ تعالیٰ کے ارادے سے باہر نہیں ، انسان اینے اختیار ہے بھی کام کرتا ہے حق تعالیٰ کے اراوہ کے بعد ہی کرتا ہے اور جب ان کا ارادہ ای طرح ہے کہ بیکام زیدا ہے اختیارے کرے گا تو یقیناً وہ اختیار ہی ہے کرے گا مجبور ہوکر نہ کرے گا ، کیونکہ اراد ہ الٰہی کے خلاف وقوع نہیں ہوسکتا اوراس اختیار کی وجہ سے اس پر ملامت وعمّاب ہوتا ہے ،مگر ناصح کو جاہئے کہ نفیحت کے وقت جبیبا مخاطب کے اختیار پرنظر کرتا ہے اس پر بھی نظر کرے کہ اس کا اختیار بھی خدا کے ارادہ سے با ہر نہیں اس لئے مخاطب کے فعل کوتو براسمجھے مگراس کی ذات کو حقیر وذلیل نہ سمجھے۔ اس سے زیادہ اس مسئلہ کی توضیح عوام کے فہم سے باہر ہے وہ صرف اہل علم کا حصہ ہے اس کئے عوام اس میں زیادہ کاوش نہ کریں کہ سلامتی ای میں ہے ہاں اتنی بات اور مجھ لیں کہ ارادہ اور رضامیں فرق ہے دنیامیں جس قد را عمال قبیحہ ہیں سب خدا کے پیدا کئے ہوئے اوراس کے ارادہ سے ظاہر ہوتے ہیں مگر وہ ان کو پیند نہیں کرتے اوراعمال حسنہ بھی ای کے پیدا کئے ہوئے اورای کےارادہ سے ظاہر ہوئے ہیں اوران کووہ پیند بھی کرتے ہیں رہا ہی کہ جب اعمال قبیحہ پیندنہیں تو ان کو پیدا کیوں کیا اور ان کے ساتھ ارادہ ہی کیوں متعلق ہوا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ باغ میں جیسے پھول ہوتے ہیں ایسے ہی باڑھ کے

واسطے کا نئے بھی لگائے جاتے ہیں اور یقیناً مالک باغ کو کا نئے مطلوب نہیں نہ وہ ان کو پند کرتا ہے مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے باغ کے چاروں طرف کا نئے لگا تا ہے۔ای طرح یہاں مجھو کہ کسی چیز کے ساتھ ارادہ کا متعلق ہونا اس کے مطلوب و پہندیدہ ہونے کوستاز منہیں۔

اوریہاں سے پیجی معلوم ہوا کہ ارادہ کے تعلق سے پھول اور کا فیے دونوں برابرنہیں ہو گئے بلکہ پھول پھول ہےاور کا ٹٹا کا ٹٹا ہےوہ اچھا ہے بیہ برا ہے مگر جس طرح ما لک باغ کا باغ کے حیاروں طرف کا نٹے لگا ٹا برانہیں کیونکہ وہ حکمت کی وجہ ہے ایسا کرتا ہے ای طرح اللہ تعالٰی کا اعمال قبیحہ وصور قبیحہ کا پیدا کرنا اورارادہ کوان کے ساتھ متعلق کرنا برانہیں ، بلکہ برائی خودمخلوق کے ساتھ لگی ہوئی ہے خالق کے تو ہرفعل میں حکمت ہی ہے۔اب انسان کا کام ہیہے کہا ہے اختیار کو جہاں تک ہو سکے اعمال حسنہ ک طرف مائل کرے اور اپنی گود میں پھول جمع کرنے کی کوشش کرے ، کا نے جمع کرنے کے دریے نہ ہواور اگر کوئی اپنی گود کو کا نٹوں ہے بھرنا چاہے گا تو خدا بھی اس کی گود کو کا نٹوں ہے بھرد ہے گا کیونکہ اس کے باغ میں گل کے ساتھ خاربھی موجود ہیں جوجس کا طالب ہوگا وہی اس کو دے دیا جائے گا۔ابقصورا پنی طلب کا ہے کیونکہ ہما رااپنی گود کو کا نٹوں ہے بھرنا کسی حکمت پر ہبی نہیں نہاں میں جمارا کیجھ نفع ہے، اس لئے ہم محل عمّاب و قابل ملامت بین اورخالق کا دنیا میں گل وخار کا پیدا کرنااور ہر طالب کواس کا مطلوب عطاكره يناحكت يبنى بے فوب مجولوا امترجم

اور میں نے ایک دفعہ اپنے باطن سے ایک یہودی پراعتراض کیا اور دل میں یوں کہا کہ اس شخص کے دل نے خدا کے ساتھ کفر کرنا کیسے گوارا کرلیا یہ خطرہ پورا بھی نہ ہواتھا کہ میں خود اس بلا میں گرفتار ہو گیا جس میں وہ مبتلا تھا یہاں تک کہ میں اسلام (کے لفظ) کو بھی نہیں سکتا تھا اور اس حالت میں مجھے ایسا انبساط وانشراح حاصل تھا جس کو خدا کے سواکوئی نہیں جانتا ہیں اس وقت کوشش کرتا تھا کہ تو حید کا قائل ہوں مگر

قدرت نہ پاتا تھا بلکہ یوں کہتا تھا کہ نظام عالم بدون تین معبودوں کے کامل نہیں ہوسکتا،

نداس سے زیادہ ہوسکتے ہیں نہ کم ، پھر میں نے تین سے زیادہ کے قائل ہونے کی کوشش کی تواس سے بھی عاجز ہوگیا، مگر بیہ فدا کا شکر ہے کہ میں نماز کے اوقات میں اسلام کی طرف لوٹا دیا جاتا اوراس وقت مجھے اس حالت سے افاقہ ہوجاتا تھا، پھر جہال نماز سے فارغ ہوا فورا ہی وہ جنون سوار ہوجاتا اور یہود یوں کے دین کی با تیں دل دل میں کرتار ہتا، چنانچہ جمعہ کے دن عصر کے وقت تک میں یہود یوں کے دین پرر ہا پھر اللہ تعالیٰ نے اور یہود یوں کے دین پرر ہا پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت تک میں یہود یوں کے دین پرر ہا پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت تک میں عامت کو جھے سے زائل کر دیا اس وقت مجھے اس فارت کو جھے سے زائل کر دیا اس وقت مجھے اس فارح (جیسا جھے کو پیش آیا) ہم نے ہرامت کے سامنے ان کے اعمال کو مستحن وخوشما فرح اسے۔

نیز اس وقت بجھے اختلاف ندا ہب کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اور اس کے بعد جو میں کفار وغیرہ پراعتر اض کرتا تھا تواس سے مجھے پچھ ضرر نہ ہوتا تھا ( کیونکہ اب اعتراض کے ساتھ اس پر بھی نظرتھی کہ اراد ہ خداوندی ان کے ساتھ یوں ہی ہے اور یہ لوگ اپنے ندہب ہی کواچھا بچھتے ہیں اس لئے اس میں مبتلا ہیں اگران کے ول سے پر دہ اٹھ جائے تو کبھی اس حالت میں نہیں رہ سکتے ۱۲)۔

اور بیرحالت (جو مجھ کو پیش آئی) بعض عارفین کو مجھ سے پہلے ) بھی پیش آ چکی ہے گروہ نماز کے اوقات میں بھی اسلام کی طرف واپس نہ آتے تھے، ان پر بوجہ ان کی بلندی مقام کے زیادہ تختی کی گئی۔

جب اس کو مجھے گئے تو اب تم کو چاہئے کہ پہلے اس ذات کو پہچا نوں جس کے قبضہ میں ہر کا فروعاصی کی پیشانی ہے اس کے بعد کفار وفساق پراعتر اض کر وتو تم کو کچھے ضرر نه ہوگا کیونکہ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کا دب بھی بجالا ؤ گے اورامر بالمعروف کا حق بھی ادا کروگے۔

خلاصہ بید کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر ہے اور منہیات کا ارتکاب کرے اس کو (ان اعمال سے ) بیہ بچھتے ہوئے روکو کہ اس کی بیپٹانی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تم اور وہ دونوں کے دونوں خدائے قبر کے ماتحت ہو کیونکہ تم دونوں تقدیر کے تختہ مشق ہواور جس عمل فہیج کوتم دوسر سے کے اندر دیکھ رہے ہومکن ہے کہ وہ کسی وقت تمہاری طرف منتقل ہوجائے (بیہ بچھتے ہوئے امر بالمعروف کروگے تواپنے کومخاطب سے افضل منہ جھوگے )۔

اور پہلے میرا بیے خیال تھا کہ امر بالمعروف شلیم کے منافی ہے (کیونکہ شلیم کے معنی ہیں کہ جو پھے عالم میں ظاہر ہواس سے منازعت نہ کرے اور امر بالمعروف میں مخاطب کوا یک عمل سے رو کنا ہے جواس کے ہاتھوں ظہور پذیر ہور ہا ہے اور یہی منازعت ہا اور منازعت تقدیر شلیم کے منافی ہے ) تو میں نے ایک ہا تف کوحق تعالی کی طرف سے اور منازعت تقادیر تعامی ہوئے ہا کہ جب تم کسی بات کو فقط میری طرف سے ظہر ہوتا ہوا دیکھو اس وقت ان اس وقت تسلیم سے کام لواور جب اس کو دوسروں سے ظاہر ہوتا ہوا دیکھواس وقت ان باتوں پر انکار کرو جو میرے تھم کے خلاف ہیں (مطلب سے ہے کہ جرامر میں دوجیشیتیں باتوں پر انکار کرو جو میرے تھم کے خلاف ہیں (مطلب سے ہے کہ جرامر میں دوجیشیتیں بین پہلی حیثیت پر نظر کر کے منہیات کے ارتکاب بیں پہلی حیثیت پر نظر کر کے منہیات کے ارتکاب بیں پہلی حیثیت پر نظر کر کے منہیات کے ارتکاب بیں پہلی حیثیت پر نظر کر کے منہیات کے ارتکاب

اور بیحال بعض اوقات ناقص پرطاری ہوتا ہے تواس کی عقل اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ تخلوق کو کسی فعل میں کچھ بھی دخل ہے، اس لئے علماء تواس کو جبری کہنے لگتے ہیں حالانکہ جبر سے اس کو پچھ بھی واسط نہیں، بلکداس کے سامنے ایک حقیقت کا انکشاف ہوگیا ہے اس لئے اس کو اپنے مشاہدہ کے خلاف کسی بات کی گنجائش نہیں معلوم ہوتی گو

اس کے سامنے کتنی ہی دلیلیں بہإن کی جائیں اوراس کا ادراک ذوق ہی ہے ہوسکتا ہے لیکن عارف کا مل برفعل کو خالص خدا کا فعل مشاہدہ کرتے ہوئے بھی اس کے ظہور میں مخلوق کے تعلق کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے لئے ایک مشاہدہ دوسرے مشاہدہ نے مانع مہیں ہوتا۔

جب اس کوسمجھ گئے تو اب ادب اختیار کرواور دوسروں کو بری بات ہے منع کرتے ہوئے میں بچھتے رہوکہ شایدان کی حالت تم ہے اچھی ہوا درمکن ہے کہ اس گناہ کا ارتكاب اس كے لئے درجات عاليه ميں ترتی كا سبب بن گيا ہو، كيونكه وہ ايخ نفس كو حقارت کی نگاہ ہے د مکیور ہاہے اوراس ہے کسی قتم کا دعوی متصور نہیں ہوسکتا کیونکہ عاصی کواپنی معصیت پر پکھ بھی دعوی نہیں ہوتا بخلاف اطاعت کرنے والے کے ( کہ اس کو ا پنی اطاعت پر دعوی ہوسکتا ہے ۱۲) اور بیامر بھی ذوق ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ اور جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ اینے بندوں کی زبانوں پرحق اورصدق ہی کو جاری نفر ماتے ہیں تو جولوگ اہل حق ہیں وہ تو تھیجت کو اللہ تعالیٰ ہے (بلا واسطہ ) لے لیتے ہیں جونو رعلی نور ہے اور جوا ال نفس ہیں وہ اس نصیحت کو دوسرے کےنفس سے لیتے ہیں جس میں تاریکی ہی تاریکی ہے (لیعنی جس وقت ایک شخص دوسرے کونصیحت کرتا ہے تو اہل حق تو ہیں بچھتے ہیں کہ بیہ بات اللہ تعالی کے تکم ہے اس کے منہ نے نگل ہے وہ اس ے نفع حاصل کرتے ہیں اور اہل نفس اس نقیحت کو ناصح کے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس لئے ان کونفع نہیں ہوتا بلکہ وہ ناصح ہے منا زعت ومخالفت کرنے لگتے ہیں ۱۲)۔ اور ہر برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چکتی ہے (اہل حق سے حق كاظهور ہوتا ہےاوراہل نفس ہےنفسانیت کا ۲۱)"فسامیا الیذیبن آمنیو ا فیزاد تھم ايماناوهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزاد تهم رحسا الي ل اوربعض دفعه لوگول کی زبان ہے جو غلط باتیں نگلتی ہیں وہ مکن ہے کہ اس وقت کے لحاظ ہے غلط ہوں ،مگر ماضی یا استقبال کے لحاظ ہے میچ ہوتی ہیں۔اس میں غور کر دا اظ۔

ر حسم وماتو اوهم کافرون "لبولوگ مؤمن ہیں ان کوتو آیات قرآن سے ایمان میں تق ہوتی ہے ان کی ایمان میں تق ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے ان کی پہلے ہے بھی زیادہ ہوجاتی ہے اور وہ کفرہی کی حالت میں مرجاتے ہیں۔

(اور بیفرق کیوں ہوا حالانکہ آیات قر آن سب کے سامنے مکساں ہی تھیں؟ صرف اس وجہ سے کہ مؤمنین کے دل میں حق تھا انہوں نے قر آن کونظر حق سے دیکھا اور کفار کے دل میں کھوٹ تھا انہوں نے قر آن کورسول کا بنایا ہو آ بچھ کر دیکھا ۱۲)۔

اور جبتم کو سہ بات معلوم ہے کہ ہر لحد میں محووا ثبات ہوتا رہتا ہے (کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کومٹاتے ہیں اور دوسری نئی چیز پیدا کرتے ہیں ) تو ناصح کو بیرنہ چاہئے کہ کسی شخص کو ناقص حالت میں دیکھ کر سے بھتا رہے کہ اب تک وہ ای حالت میں ہے تا کہ اس کو خاص طور سے نسیحت کا مخاطب بنائے کیونکہ ممکن ہے کہ تمہار سے مشاہدہ کے بعد ہی فوراً اس کا ول اس کام ہے ہے گیا ہواور اس نے تو بہ کرلی ہو لیستم اگر کسی کو فسیحت کرو جس میں کسی خاص شخص کی تعیین نہ ہوای لئے کہ رسول اللہ ہو ہے ایسا کرتے ہیں ، رسول اللہ ہو ہے وہ ایسا کرتے ہیں ، ویسا کرتے ہیں ، ویسا کرتے ہیں ، ویسا کرتے ہیں ، ویسا کرتے ہیں حضور ہو ہے کہ عض لوگوں کا کیا حال ہے وہ ایسا کرتے ہیں ، ویسا کرتے ہیں ، ویسا کرتے ہیں کہ ویسا کرتے ہیں کہ ویسا کرتے ہیں کہ ویسا کرتے ہیں کہ ویسا کرتے ہیں کا مشاہدہ فرماتے شے کہ سے کہ ساتھ نہ لیتے تھے کیونکہ آپ ہو کیسے ہو کہ میں تیر بل وقویل کا مشاہدہ فرماتے شھے۔

نیزتم نفیعت میں بینت بھی رکھو کہ جس شخص میں بیٹنی عیوب اوروسائس ہوں گے وہ میری نفیعت کوس کر اس وقت متنبہ ہوجائے گا اس صورت میں توتم کو نیک راہ بتلا نے کا ثواب ملے گا۔اور اگر سامعین میں ہے کسی میں وہ عیب نہ ہوا جس کے متعلق تم نے نفیعت کی ہے توتم کوآئندہ کے لئے انہیں ہوشیار کردینے کا ثواب ملے گا۔واللّٰدغالب علی امرہ۔

اورعزیزمن! جبتم اپنے کی دوست کونفیحت کر واور وہ نفیحت بےموقع

ثابت ہومثلاً اس میں وہ بات نہیں ہے جس کی وجہ سے تم نصیحت پر آمادہ ہوئے تھے تو اس صورت میں تم کواس صورت سے زیا دہ خوش ہونا جا ہے جب کہ تہمارے ذر بعہ ہے کوئی ھخص بری حالت ہے رجوع کرے کیونکہ پہلی صورت میں تو تمہارامقصو د زیادہ حاصل ہے (مقصود تو یہی تھا کہ تمہارا بھائی عیوب ہے بچا رہے تو جس صورت میں تمہاری نصیحت بےموقع ہوا ورمخاطب پہلے ہی سے عیوب سے بری ہوبیاتو زیادہ خوشی کی بات ہے ۱۲) تنہارے نزویک مخلوق کا اللہ تعالی کی طرف بغیر تنہاری نصیحت کے واسطہ کے رجوع ہونا اس سے زیادہ محبوب ہونا جائے کہتمہارے واسطہ سے رجوع ہوں ، کیونکہ اس میں اینے آپ کو ناصح وصلح سمجھنے کی آفت سے بوری سلامتی ہے (اور دوسری صورت میںتم اپنے کوناصح وصلیسمجھو گے اور اس میں خطرہ ہے،۱۲) خوب سمجھ لو۔ اور جب کوئی تم کونصیحت کرےاس سے ہرگز مکدرا ورمتغیر نہ ہونا جا ہے کیونکہ اس نے تو اپنی کوشش کے موافق تمہاری خیرخواہی کی اور اس کے علم میں جواعلی درجہ کی بات تھیتم کواس کی طرف رہنمائی کی ہے۔اب اگرتمہارےاندروہ عیب موجود ہے جس کے متعلق وہ نصیحت کرر ہاہے تب تو تمہارا بگڑنا حماقت ہے اور اگرنہیں ہے تواس نے آئندہ کے لئے تم کو ہوشیار کیا ہے کیونکہ جب تک تم زندہ ہواس عیب کامحل بن سکتے ہو دوسرے اگرتم کو کچھ ذوق حاصل ہے تو تم ناصح کی نصیحت کا منشاء سجھ جاؤگے کہ (اس کا منشاء ننگ خیالی ہے یاوسعت خیال ینگی کی صورت میں تم اس کو معذور سمجھو گے اور وسعت کی صورت میں اس کے احسان کاشکریدادا کرو گے ۔ جیسا کہ اکثر عوام جوقوم (صوفیہ) کے مذاق سے ناواقف ہیں اہل ذوق درویثوں پر (محض تنگ خیالی کی وجہ ے ) اعتراض کیا کرتے ہیں تو درویش کواس اعتراض کے مقابلہ میں تختی ہے اور نفرت ظاہرنہ کرنا جاہے اسے ہرنھیجت کواللہ تعالی کی طرف ہے سمجھنا جاہئے ہیں ناصح کی بات کورد کرنے کے دریے ہونا اگر چہر دھیج کیوں نہ ہوخالص جہل وغرور ہے۔ درویش کی شان تویہ ہے کہ اگر کوئی اے ناحق برا کہاں ہے بھی متغیر نہ ہو پھر بیکسی بات ہے کہ نفیحت کرنے سے یُرامانتا ہے۔اس کوخوب مجھلو۔

اور جاننا چاہئے کہ جب کی شخص میں بھلائی کی قابلیت ہوتی ہے اس کے لئے بھلائی کے اسباب بھی مہیا ہوجاتے ہیں اور من جملہ ان اسباب کے ایک سی بھی ہے کہ اس کے دوست احباب اس کو تھیجت کرنے والے زیادہ ہوں اور جب بھلائی کا دروازہ اس کے واسطے بند کر دیا جاتا ہے تو تھیجت کرنے والوں کے لیوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اب وہ اس کے سامنے کوئی بات تھیجت کرنے سی کہہ سکتے کیونکہ اس میں قبول کی صلاحیت اب وہ اس کے سامنے کوئی بات تھیجت کی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں قبول کی صلاحیت ہی نہیں۔

پس ناصح کی نفیحت بعض دفعہ اس کے لئے اس بات کی بشارت ہوتی ہے کہ
اس کے دل سے عدم صلاحیت کی مہر دور کر دی گئی ہے اور بشارت دینے والے کاحق تو یہ
ہے کہ جس کو بشارت سائی جائے وہ غایت مسرت سے اس کو ضلعت وانعام دے اور
اس کا بہت زیادہ اکرام کرے کیونکہ جو شخص کی کوز ہر کھانے سے ایس حالت میں روک
دے کہ یہاس کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا اس کا صلہ یہی ہے۔خوب سجھ لو۔

## اپنے لئے ندمت کواور صفات نقص کی طرف نبیت کو پہند کرے

مرف نبت کو پیند کرے اور اللہ تعالی کے اس ارشاد کو پیش نظر دکھ "میا اصابت من طرف نبیت کو پیند کرے اور اللہ تعالی کے اس ارشاد کو پیش نظر دکھے "میا اصابت من سینة فمن نفست " نی رجمہ )تم کو جو بھی بھلائی پیش آتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہاور جو برائی پیش آتی ہے وہ تہار نفس کی وجہ سے ۔ تو اللہ تعالی کی طرف ہے بندہ کو اس کی اجازت نہیں کہ صفات کمال ہے اپنی مدح وثناء کو پیند کرے کیونکہ بیتو اس کے آتا ہی کے شایان شان ہے۔

پس عارف ای بات کو پسند کیا کرتا ہے کہ سرا پانقص کے ساتھ ممتاز ہواورا گر کسی وقت و ہ اپنی مدح وثنا ہے خوش ہوگا تو بیرحالت اصل کے خلاف ہے کیونکہ عارف اس وقت مدح وثنا کواللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاہدہ کرتا ہے مگر اولیاء میں اس درجہ کے لوگوں کا وجود بہت نا در ہے (جو مخلوق کی مدح وثنا کواللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاہدہ کر کے خوش ہوں ۱۲)

اور بعض عارفین کی ملاقات البیس سے ہوئی تو اس نے کہا میں بیرچاہتا ہوں کہ تمام نقائص وعیوب میری طرف منسوب کے جائیں ان میں سے کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کی جائے تو جب البیس اپنے واسطے برائی کواس واسطے پند کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا وقابیہ بن جائے تو درویش اس امر کا زیادہ لائق ہے (کہ خدا کا وقابیہ بن جائے تو درویش اس امر کا زیادہ لائق ہے (کہ خدا کا وقابیہ بن جائے ہوں۔

### تمام امور کواللہ تعالی کے سپر دکردے

(۵۴) اور درولیش کی شان بیہ ہے کہ تمام امور کو اللہ تعالی کے ہیر دکروے۔
اور مخلوق کے خلاف شریعت کاموں پر اعتراض وا نکار کرنا تسلیم کے خلاف نہیں کیونکہ
عارف تمام تصرفات کو جو اللہ تعالی مخلوق میں خلا ہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم کرتا
اور ان پر راضی ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ مخلوق کی باگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
ہاں وہ مخلوق سے ان کاموں میں منا زعت کرتا ہے جس میں وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی
خلاف ورزی کرتے ہیں۔

اور اس لئے انبیاء ورسل علیم الصلوۃ والسلام نے کفارے جہاد کیا ہے باوجود یہ کہ وہ جہاد کیا جاد ہو جہاد کیا جادہ ہو ہو جہاد کیا جادہ ہو ہو جہی قضاء وقد رکی طرف ہے ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہی نے اس بات کو پیدا کیا ہے۔ نیز وہ یہ جس جانے تھے کہ کفار (کی حالت اوران کے افعال) بھی مشیت وارادہ حق ہے باہر نہیں کیونکہ رحمت کے لئے ایک حد ہے جس ہے وہ تجاوز نہیں کرتی (اور کفار حدر حمت ہے باہر ہیں اس لئے ان پر رحمت نہیں ہوسکتی ) پس جس نے ہم کو جانو ورں کے ساتھ زی

اور رحت کاامرکیا ہے ای نے ہم کوان کے ذرئے کرنے کا بھی تھم کیا ہے۔ خوب سجھ لو۔
اور خبر دار! ناصح سے یول بھی نہ کہنا کہتم کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تم
ہماری حالت کو تقدیر کے حوالہ کر کے بے فکر رہوا ورخو داپنے نفس کو نصیحت کرو۔ اھ۔
کیونکہ یہ جواب محض جا ہلا نہ جواب ہے اور یہ تہماری بدیختی کی علامت ہے اگر مخلوق کی یہ
جمت قبول کرئی جائے کہ جو پچھ ہوتا ہے ارادہ حق سے ہوتا ہے تو تمام ادیان برابر
ہوجا کیں گے (اور حق و باطل کا امتیاز اٹھ جائے گا) اور جو محض تمام ادیان کو مساوی سمجھ وہ یہنا بالا جماع کا فر ہے اور میں تم کو اس بات سے اس لئے منع کر رہا ہوں کہ آج کل
بررگ بننے والے بہت زیادہ اس غلطی میں جمتال ہیں اور وہ یہ سجھتے ہیں کہ ہم بڑے مقام
برین اور یہ سرا سر شیطانی دھو کہ ہے اور اس غلطی میں زیادہ تر وہ لوگ بمتنا ہوتے ہیں جو
برین باطن میں بدون شیخ محقق کی اتباع کے قدم رکھتے ہیں ۔خوب بجھلو۔ و اللہ یتو لی

#### \*\*\*

( نوٹ ) الحمد ملہ اس مقام پراصل رسالہ کا ترجمہ تمام ہوگیا صرف خاتمہ کا ترجمہ ہا تی رہ گیا اس فی اس مقام پراصل رسالہ کا ترجمہ ہا تی رہ گیا ، مگر خاتمہ کے مضامین اس قدر دقیق ہیں کہ جھے اس میں پس و پیش ہے کہ ترجمہ کے بعد بھی عوام کی سجھ میں آ جا ئیں گے یا نہیں اور بعض مقامات کوخود اپنی فہم سے بالا ترپا تا ہوں اس لئے اس وقت تو ترجمہ کتاب کوائی جگہ ختم کرتا ہوں اگر اللہ تعالی کومنظور ہوا تو شاید کی وقت خاتمہ کتاب کا ترجمہ بھی مقدر ہوجائے وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد العبد الکامل وعلی آلہ واصحابہ اولی الفضائل والفواضل والحمد لللہ رب العالمین •



# القاموس كالموسول وحيار

تالىيەن مَوْلانا وَخِنْدلالزَّمَانَ قَاسْمَىٰ كَدُولاؤَىُّ اتاذەرىيەدادىم بى دىمادن تىمداراملۇردىند

مراجعه وتغادمي مؤلافًا عميْدالزَّمَا ف قارسمي *كيُ*رانوي

# الدراولي المائلة

E mail:islamiat@lcci.org.pk

عصر حاشر کی عامع ترین عرلی ار دولغت ب كم و بيش ايك لاكه قديم اور جديد عرلي الفاظ كالتحظيم تزين ذخيره جواڻي گونا گول خصوصات کی بنایراب تك كى تمام عر في اردو لغات یہ فائق ہے۔ مديد الفاظ اسطلاحات محاورات نسرب الامثال مترادفات اور زعره اسالیپ کا ایک فزانہ حس ہے کوئی درس گاہ کت خانهٔ استار با طالب للمستغنى نبيس ہو سكتاب بأنشان اور ہندوستان میں پہل بار شائع ہوئے والی بھم جو ا برس ما برس کی محنت شاقہ کے بعد علمی استفادے کے لیے دستیاب ہے۔ ایک با کمال صاحب نن کی عرق ريزي كاثمر-



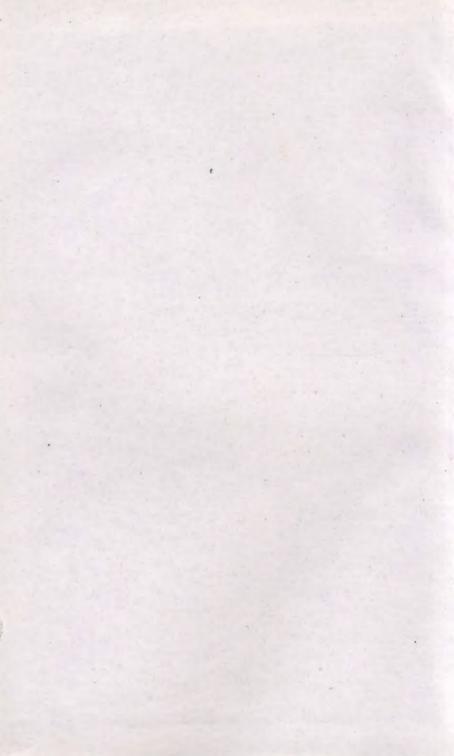

# المامور كالومور

والمنظ والمراجع الإلمان والمحاول المراجع المرا مراجع المراجع المراجع

AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF

(والوالوالوالية

and death of the fire was

A. K. C. Come



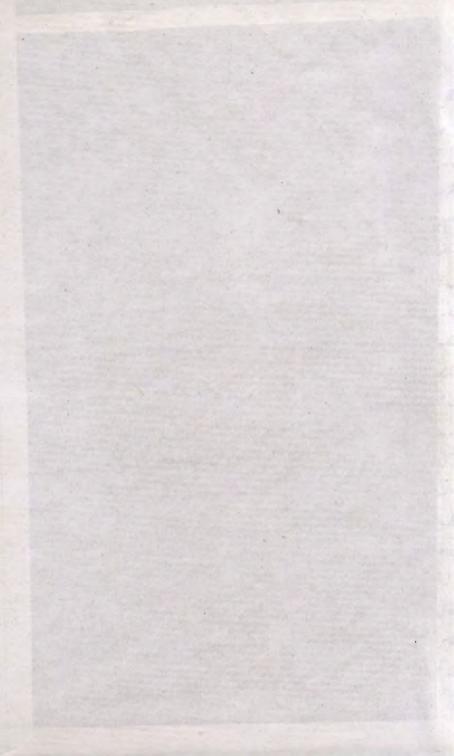



موبن رود، چوک اُردو بازار، کراچی

فون: ۲۲۲۲۲۱، فیکس: ۲۲۲۲۲۱

E mail:islamiat@lcci.org.pk

idara@brain.net.pk

١٩٠ اناركلي، لابهور، ياكستان ديناناتومينشن مال رودد الابور